

على اور ماريخ حقائق كى روشنى ميں

ایک ہم عربی کتا مجائے گئے اور و ترجمہ جس میں ہے بیت کا مُعروضی مُطالعہ اور سے لاک جائزہ سیسے بیت کی گئے ہے۔ اور قرآن محیم کی روشنی میں سے بیت کی تاریخ اور اس کے کمزور سیس کو ک کی علمی انداز میں نشان ہی گی گئے۔ اور اس کے کمزور سیس کو ک کی گئے۔

تأليف متولى يُوسَف جلبي

تجسر مولاناش تترب ریفان کھنوی

إدارة إسلامتيات ١٥ ناركلي لابور



على اور ماريخي حقائق كى روشنى ميں

ایک ہم عربی کتا سیک گفته اردو ترجمهٔ جس میں سیسیت کا معروضی مُطالعهٔ اور بے لاک جائزہ سیسیس کیا گیائے اور قرآن بحیم کی روشنی میں سیسیت کی تاریخ اوراس کے کمزور سیسلووں کی علمی الداز میں نشان میں گائے گئے۔





إدارهٔ إسلامتيات ٥ أناركلي لابؤ<u>٢</u>

اشاعت اوّل المبارك ۱۹۰۹ هـ ۱۹۸۹ هـ ۱۹۸۹ مش ۱۹۸۹ء باستام استمام المبارك ۱۹۸۹ مش ۱۹۸۹ء باستمام مطبع مطبع تجارت برنظرز ، لا بهور الا ناشر اداره اسلامیات ، لا بهور الا قیمت مین قیمت در اداره اسلامیات ، لا بهور الا قیمت در ا

سطنے سکے سیتے ادارہ اسلام بہات ، ۱۹۰ اناد کلی ، لا بھور سے دارالا شاحت ، آردہ بازار ، کراچی رہا دارالا شاحت ، آردہ بازار ، کراچی رہا ادارۃ المعارف ڈاک نفانہ دارالعلوم ، کراچی رہاا محتبہ دارالعلوم ڈاک فائہ دارالعلوم ، کراچی مہا

# فهرست

| ۵۲       | تدوین کی زبان اور ماریخ                       | 4          | تتبيدمترجم                                     |
|----------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| ٣٥       | النجبل لوقا                                   | ۳          | مقدر (مؤلف) مقصدا ورطراني اكار                 |
| ٨٨       | تاریخ تدوین                                   | 190        | كآب كالمفعيد                                   |
| ۵۵       | النجيل لوحثا                                  | 14         | كآب كإطراعة كار                                |
| ٨۵       | تاریخ ندوین                                   | 14         | مسجیت جس کی تعلیم سے نے وی کفی                 |
| ۵٩       | ا ناجبل ارتبر را كمبانظر                      | 717        | قرآن ہی سیحیت کا ما خذکیوں ؟                   |
| 41       | تصرن علياني كي اصل الحبيل - اور موجوده الاجبل | YA         | تاريخ ميجيت جعزت عبيئ ككبير                    |
| 44       | المثن دنيب كي دائيے                           | 1× 4       | حصرت عيساع بربيو دا ورروميو <del>ر م</del> مطا |
| 44       | ڈاکٹرنظمی ہو فاکی رامے                        | 77         | دینی مظالم کے جاردور                           |
| 4.       | برنابا اوران كي رنجيل                         | יששין -    | دىنى مطالم نېرونے پرست پر ميں                  |
| 4.       | برنابا كاشخصيت                                | ٣٣         | دىنى مطالم <i>غېد ژاجان ستند</i> مي            |
| 4 1      | برنا با کا دینی مفام                          | 1          | دی مطالم دی میں کے موسط افعاد مر               |
| 414      | انجبل برنا بأمح بارسيس                        | 70 y       | دینی منطالم و خلد الوس <i>کے عہد شعب</i> ی م   |
| 22       | انجيل برنا إكى الهميت                         | 12         | مسيئ عقائدين فلسفرك آميزش                      |
| ^-       | ا يک اميم مکنه                                | 24         | امتزاج مغرب مي                                 |
| اين۲۸    | عيسا كين - اناجبل اربوا ورانجيل برا إكى رُوخ  | ٨.         | إمتزاج منرق مي                                 |
| ۸Y       | مقالدا وراتجيلين                              | 50(1       | ميحيت أخذ (توراة ، اناجبل، ربولول كحط          |
| ^4       | دارورسن كى دَرْمَائشْ باصلىب سيح              | 1/2        | مسيحيب كالمغذاول: اناجيل                       |
| AY       | المین وخیرکی دائے مسجیت کے باتے میں           | 44         | الجيلمتي                                       |
| <b>^</b> | دُّ اکثر نظمی لوقا کے خیالاتِ                 | <b>L</b> V | الجيلمتى كى زبان                               |
| 91       | مسيحيست دنجيل برناباك دوشنى مي                | ŊΆ         | <sup>ت</sup> اریخ تدوین اورمترجم<br>ر          |
| 41       | حقيده                                         | ۵.         | انجيل مرقس                                     |
|          | <del></del>                                   |            | <del></del>                                    |

|       | <del></del>                        |          |                                                                                                                |
|-------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IYA   | ملاحظات                            | 91       | صلیب کے بارسے ہیں<br>پر مسلم کے بارسے ہیں                                                                      |
| 174   | خلفيدونيه كى كونسل                 | ي ۲۹     | انجيل برنا بالكب عيسا كأدانشور كانظرم                                                                          |
| JY4   | تببب انعقاد                        | 1-1      | علامه دینیدرمنامعری کا دیرا بپ                                                                                 |
| 174   | ماصرمن كى تعداد                    | 1-1      | رسولوں کے اعمال اور خطوط                                                                                       |
| 114   | قرار دادین                         | 1-14     | رمبائل کے معنی                                                                                                 |
| 17/4  | الموحظات                           | 1.0      | دمائل کی تعدا د                                                                                                |
| 144   | تبصره اورجائزه                     | 1.7      | تخرم کی زبان اوران کے مکھنے والے                                                                               |
| iri   | خلاصه                              | 1-4      | يولس اورسسيحبست                                                                                                |
| 1147  | مسطنطنيه كى دومرى كونسل من فري     | 11-      | رسائل برجنيد الاحظات                                                                                           |
| ITT   | سبب انعقاد                         | سووا     | كليسا كى كونسليس اوراجتاعات                                                                                    |
| 117   | صاصزىن كى نغداد                    | 1114     | امسخفيق كى الېمىيىت                                                                                            |
| 144   | قرار دادی                          | אזוו     | كونسل كامفهوم                                                                                                  |
| ساسرا | لماحظات                            | אוו      | كونسليس اوران كا <b>نوعبيت وتعداد</b>                                                                          |
| Irr   | قسطنطنيه كيتميسرى كونسل            | 117      | نیفیه کی کونسل منعقده مصبصیم                                                                                   |
| ۳۳    | مبيب إنعاد                         | ไมฯ      | تسبب انعفاد                                                                                                    |
| IMM   | مامزىن كى نعداد                    | HA       | حاصرمن كى نعدا د                                                                                               |
| 188   | قرار دادي                          | 119      | قراردادیں                                                                                                      |
| 154   | نیقیه کی دومری کونسل مشده م        | 119      | المعطات المعطات المعالمة المع |
| ۳۳    | مببب إنعفاد                        | 11.      | فسطنطنبه كابهلي كونسل المصيء                                                                                   |
| ناساا | حا مزمن کی تعداد                   | 11.      | ربب انع <b>قا</b> ه                                                                                            |
| 11"4" | قرار دادیں                         | HEL      | حاصرین کی تعدا د                                                                                               |
| هدا   | العن) تسطنطنيه كي ويمنى وسل مستديم | ) 111    | قرارداد <i>ی</i><br>                                                                                           |
| 520   | مبب انعقاد<br>م                    | 144      | - 1 - 1                                                                                                        |
| 120   | <i>جامزین</i> کانعداد              | 117      |                                                                                                                |
| ira   | قراردادی                           | ırr      |                                                                                                                |
| 174   | ب اسطنطنيدي إنجون وسل مشتشر        | بالما (د | 78 °                                                                                                           |
| 1944  | مبسبانعقاد                         | 112      | قراردادين                                                                                                      |

| 17-                                   | زوتخلی         | 184               | قراردادين                             |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Ph                                    |                | 1172              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| یے کے نتائج ۱۲۱                       | اصلای تو       | ITA               | میج<br>کونسل د وانتشان و              |
| 141                                   | الكرام كمز     | 124               | eure . ,                              |
|                                       | ابل كما بكون   |                   | ر العالم                              |
| ركيمي قرآن كاموقف ١٤١٠                | المل كتاب كے ا | 174               | £1719 ,, ,                            |
| ات ۱۲۳                                | ل قدرواعترا    | 179 .             | Lilarme HONY                          |
| نبيبه به ١٤٥                          | معاندين كو     | JP 9              | كونسل روما فويشراع                    |
| ہمیت کی تصبیع مادا<br>مہیت کی تصبیع   | ** 7           | אאו               | میمی فرقے: پرلنے اور نے               |
| ين ع                                  | مققت           | 164               | يندلاخظات                             |
| ع کاموقفت ۱۵۸                         | المتصرت عميرة  | فكوست يزبازي كاظر | عمدة ويداور رجال كليباك               |
| عزت مربح 149                          |                |                   | روی حکومت کے زیرایہ ا                 |
| بقه كاابطأل ١٨٠                       | شرائع ما       | منكش كامرطه ١٢٥   | التقال اورحكومت                       |
| یام کی رسالت بی اسراکهانی کی ویقی ۱۸۱ | ا حضرت         | ٠ ۵۸۱             | تقسيم كاسب                            |
| INI CALL                              |                |                   | ايك البم تارمي كلته                   |
| رمي أبل كما ب ورلما أو ركا أكار اما   |                | 144               | دىناملاح كالحك                        |
| لمانوں احال کمآ بے تعلقات ۱۸۳         |                | لمارسے 149        | كليسا كاتعلن عوام وع                  |
| لِقَات ١٨٢                            | السياسي تعا    | رسکام ہے ۔ 🛚      | كليسا كالتعلق امراراه                 |
| لگی معالمات ۱۸۹                       | ا فرى اور      | ، ۱۵۰             | كليساكا إبسى طرزعل                    |
| وخيالات ١٩١                           | المجتندانكار   | وانے 🗚            | نجات کے کمٹ اور پر                    |
| <i>رانه طرز خمت</i> ین ۱۹۱            | المسترجانيدا   | <b>a</b> r        | اخلاتي طرزمن                          |
| كانقا بي مطالعه ١٩٣                   | ال مذامب       |                   | تحركميام لاح كاأغازا ورايك            |
| اداری کے دعوے 197                     | ا خزيرو        | ن کاذ ۲۵          | اصلاح كادوسرا مرطر فكرة               |
| ں سے تعلقات کی صفاحل ہے۔ ۲۰۰          |                |                   | ارزم (۱۲۵ - ۲۷                        |
| باورمنيرسلمون سيتعلقات ٢٠١            | 1000           | or (Floro         | فامس مور (۱۲۸-                        |
| وراج ٢٠٥                              | الاستادر       | <b>6</b> 4        | لونخفر                                |
|                                       | 14             | pa                | وتفريح بفائد                          |
|                                       |                |                   |                                       |

## بمهيرمترجم

اسلام نے اہل کتاب (ہیود ونصاری ) کے ساتھ روزاول ہی سے رواداری اور صلى جولى كاروبرايناتے موئے الفيس مشركين سے الگ اور ابك ممتا زمقام ديا اوران كے سائفخصوصی رعایت کامها ملرکیا، اورایک نقطرُ اتفاق کی طرف بلایا: ۔

الْ اَهُلَ اللِّياب تَعَالَوُ الِلَ كِلْمَيْرِسُواء له الله اللَّهَ وَاسْ مِرْ كَا طِون مِهِ الدِّيمار سَيْنَا وَبُنِيَكُمُ اللَّا مَعُدُدُ إِلَّا اللَّهُ وَكُلْنُشُولُ وريان تُرَك بِرَيم مواالرُّ كَان عبادت هِ، شَيْنًا قُولاً بَعَيْنَا بَعُضَا بَعُضًا أَوْبَا بَا اللهِ مَن الري رَكى كواس كالرك بنائي اورم من كون كسي كوخد كسيموا ابنارب مزبلك اوراكده روگردانی کی نوکسد کر گواه رموم مسلمان میں۔

مِّنُ دُوٰيِ اللهِ فَإِنْ لَوَلَّوُا فَقُوْلُوُا اسَّهُدُ وَاباً نَا مُسْلِمُونَ ـ (ٱلْعُران يه)

قرآن بن جابجا خدارس اہل کتاب کا ذکر خریجی ہوا اور نصاری کو بہود کے مفایلے برسل نوں سے زیادہ قرمیب اوران کا دوست بتا یا گیا ۔۔

آب او گوں بیں مومنوں کاسب سے بڑاؤتمن میمودا ورشرکین کویائمی کے اوران کے لئے محبست مي قريب نزوه بي يواين كونصاري كتي بي بداس لفركران بي سع عالم عجابي

لَجَّدَتَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَّلَّذِينَ امَنُو الْلِهُودَوَالَّذِينَ أشُرُكُو ا وَلَتَجِدَتَ ا قُرْدَهِ مُرْ مَوَدَّ وَ ۗ لِلَّذِينَ امَنُواالَّذِي قَالُوا

اور را بہب بھی اور وہ کمبرنہیں کرنے اور حب وه دسول براتری باتون کوسنتیمس تو آب ان کی آنکھوں کواٹنگیا ریائمیں گے اِس سبب سے کہ وہ حق کوہیجا ین کیتے ہیں اور کہتے ہیں کر ہما رے رب ہم ایمان لا سے تو ہمں کھی گواہوں میں لکھ لیجئے۔

إِنَّا نَصَارَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مُ قِتِّسُينِيَ وَرُهُمَانًا قَانَةً مُصَّمِّ كَايُسْتَكُنُرُونَ٥ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولَ تَرَى اَعْيَنَهُمُ تَفِيُفُ مِنَ الدَّمُعِ مِمَّاعُوفُ امِنَ الْحُقِّ يَهُولُونَ رَبَّنَا الْمَنَّا فَاكْتُبُنَامَعَ الشَّاهِنّ

(AMAR OLLH)

اسی وجہ سےان سے ٹاکستہ انداز سے نداکرہ چنا ظرہ کی براست کی گئی : ۔

وَلا نَعُادِ لَوْ الْكِنَّابِ لِلاَّ اللَّكَابِ لِلاَّ اللَّكَابِ عَنْ مِاحَةُ الْجِيعُ طِرْتِ مِي كُوهِ

بِالَّبِيُّ هِيَ اَحْسَنُ إِلَّا الَّهِ نِنَ مَنَ مَرُوهُ لِوَكَ بُوانِ مِن سے مدسے بڑھے ظَلَمُ وَامِنْهُمْ (العنكبوت ٢٧) موريم.

دسول الشرصط الشرعليه وسلم في لعبى الرك بسر ك سائفة مين خصوى معالم فرایا، وفد تجران کے ماتھ آپ کا تین سلوک سب کومعلوم ہے، آب نے ایک یار فرمایا:۔

انااولى الناسى بعيسى بن موريم بين ونيا وآخرن مي سيئ بن مرم ساسي فى الدينا وَالأخوة (بخارى) زياده قريب بول.

كتاب وسنست كحالنهي تعليمات كابراز تقاكمسلما نوس في شروع سعابل كتاب کے ساتھ مصالحت اور میریش کاروتہ قائم رکھا اور مناظرانہ بحثوں میں تھی علمی و تخفيقي اندازابنا يااورسيجيت كوايني مطايع الرحقيفي دكيبيون والموع بالا

المهاربتديل البهود والنصارى للتوراة والانجيل وسيان الناقف مارايد يهمون ذلك ممالا يحمل التاويل؟

کے بعدان کے قابل فی تلمیذاب القیم (متونی اه عد) نے هدائیة المیادی من البعد دوالنصادی " مکی جائیے موضوع پرکا میاب کا ب ہے۔ اس جمد کے بعدسے کی صعدایات کے بیسا ئیست کے جواب میں کوئی تفصیلی و تحقیقی کا ب ہمارے علم میں نہیں، ہندوشان پرانگریزوں کے تسلط کے بعد جب عیسائی مشروی نے اسلام پرجا رحان علی شروع کے احدادال آبادہ وظکست فوردہ ہندوسائی مسلمانی کوانے نرم ب سے دورا ورعیسائیت

سے فریب کرنے کے لئے مشن اسکول، شغا خانے اور بریس فائم کئے اور مگر مگرعیا ای بإدرابوں نے مناظرے اور مجاد ئے شروع کئے توان کے ردو دفاع کے لئے مسلما بوں کی طرحت سے مولانا بیدآ ل حسن (م ۴۸ م ۱۹) مولانا رحمت الترکیزنوی (م ١٣٠٨ه) حفرت مولانا محدقاسم نا نوتوي (م ١٢٩٤هه) واكثر وزير خال أ أتكے بیستے اوراپنی تحریر وں اور نقریر وں سے عیسا کی مشنر لوں کو دندان شکن بواب دسبخ، فاص طور بربولانا رحمت الترصاحب كبرانوى في ردعبها رُبت مِي مِرْ يَ بِمِغْرِ ، فابل فدراور شخيم كما بب لكهيس ان كي وزالة الاولم " (فارسي ) الالة الشكوك" (اردو) اعجاز عليوي (اردو) الراطارالي "(عربي) مولانا محد فالمم صاحب نا نو توی کی محبّر الاسلام" " نقریه داپذیر" اور " آب حیات ّ اور مٰکور ا بالاافراد في ردعيها بيت كے سلسليس يا دگارا ور ار مي كرداداداكيا اور لورى امت کے شکریے اور فدر دانی کے ستی تھہرے۔

مرزاغلام احمد فادیا نی بھی مونع کی ناک میں نفعہ انھوں نے مسلمانوں ہیں مقبولمیت حاصل کرنے اورا بنی نبوت کا راستہ ہموا دکرنے کی عرض سے ہرا ہن احربہ المحلط مکھی بہنا نجان کا پرنبرنشانے پر مجھاا وز سانوں نے انھیس ایک مکم اسلام کی میڈیب سے دیکھا۔

کھر مصے کے بعد مولاناع نابت رسول عباسی نے تورا ق وانجیل بیں آنحصر سے سلسلے میں مکرور بشار نوں کوان کے اصل جرانی من اورا بنی گرا نقد رخفیقات کے سلسلے میں مدکور بشار نوں کوان کے اصل جرانی من اورا بنی گرا نقد رخفیقات کے مائقہ ار دو میں شاکع کیا جوار دو میں ایک فابل فدر خدم مدن تفی اسی دورا ن مولانا المنافع بیا ہے ایک دیکھئے حصر ن مولانا الوائحس علی مناصب منظلی کی آب فادیا نبدت "

عبدائحق حقانى نے دبنی تفسیر کے مفدمہ البیان میں بھی عبسائیت بربہت جامع اندازم لکھا۔

ردِعیسا بُربت کے سلسلے بی حفرت بولانا محدعلی ہونگیری (م ١٩١٥) کی خدات بھی نا قابل فراموش ہیں انھوں نے اپنی علمی وروحانی بھیرت کے ذریعیہ قا دبا بیت کے ساتھ عیسا بُرت کا بھی بھر لوپر مقا بلہ کیا اور ١٩٨٩ ه بی اس مقصد کے لئے کا بہور سے شخص نام کا اخبا د نکالا مولانا کے معتقدین بی سے شنج مولا بخش نے دوعیسا بُرت میں ایک بلند با یہ کتا ب مراسلات مذہبی تھی نودمولانا مولا بخش نے دوعیسا بُرت میں ایک بلند با یہ کتا ب مراسلات مذہبی تعلیم نودمولانا میں کئی کتا بم تعلیم نورا بین میں مقام کھتی ہیں۔ "کیسا بُروں کے جواب اوراسلام کے دفاع بین کئی کتا بم تعلیم نورا بین میں مقام کھتی ہیں۔ "کیسا بُروں کے جواب اوراسلام کے دفاع بین کئی کتا بم تعلیم نورا بین ایم مقام کھتی ہیں۔

انگریزی میں خوا حبر کمال الدین کے عقائد سے قطع نظران کی .....

(THE SOURCES OF CHRISTIANITY) منجلدان كى دومسرى

کا بوں کے ایک اچھی کتاب ہے۔ جواب نک اپنی افا دبیت رکھتی ہے۔

پرونبسرنواب علی مرح م کی کتاب " تاریخ صحف سماوی" اپنے مومنوع ہم ایک لاہج اب کتاب ہے، مولا نامحد نفی عثمانی (کراچی) نے اظہارائی "لینے ایسے فاضلاً مقدے کے ساتھ شاکع کی ہے، جس سے کتاب کی افا دیریت بہت بڑھ گئی ہے، بہما ں بہمی فابل ذکرہے کہ مولا ناعبد الما جد صاحب وریا با دی منطلا نے بھی ابنی تفیر اجدی میں ردعبسائیت و ہیو دیریت کے سلسلے بس جدید و قدیم آخذ سے تعلق بڑا قیمتی موا د فراہم کر دیا ہے۔

عصرحا صنرميع ي بي ملكمي جانے والى ووكتا بين خاص طور بير خابل ذكر بي

ایک شخ محدعبده کی الاسلام والنصرانیه" د وسری شخ ا بوزهره مرحوم کی محاضرات فی المنصر اندائ

بین نظرکتاب می اس سلسلے کی ایجی اور مغید کتابوں بی ہے، جس بیں عیسائیت کی تاریخ اسیحیت کے آخذ اسیحی کونسلوں اور نے پرانے فرقوں اور میسیجینت کی اصلامی تخرکوں پرتفصیلی روشنی ڈالی گئ ہے اور انجیل برنا باسے تحقیقی بحث کی گئے ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کے بیانات اور اس کے بتا ب بتا ہے ہوئے خطوط پر عور و فکر کیا گیا ہے، اس طرح اردو ہیں یہ کت اب عیسائیت کے بے لاگ مطالعہ وجائز ہا اور معروضی اندا ذبحت کا نمو نہ کہی جائے گئے۔

اس کے معنف جامع اذہر کے فاصل ہیں، اور انڈونیٹیا وغیرہ ہیں تبلیغ اسلام کے معنف جامع اذہر کے فاصل ہیں، اور بڑی دبنی فیرمت وحمیت رکھنے ہیں۔ اور بڑی دبنی فیرمت وحمیت رکھنے ہیں۔

اس کتاب کوجھنرت مولانا الوانحسن علی صاحب ندوی مذظلاً نے بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت نواز اللہ المحسن میں کے ترجمے کی فرمائش کی جمد الشر تعمیل و تعمیل ہوگئی۔ تعمیل ہوگئی۔

معنرت مولانا نو داس پرمقدمه تحریرکز ناچاستند نظم، میکن اینچمشاغل و اسفار کے سبب اس کا وقت نہیں نکال سکے، شاپرسی آئندہ فرصست میں ان کا مقدمہ زمینت کناب بن سکے گئے۔

الترتعاليا سع دعام كركماب كوناخ اورمغيد بنائه اوراس كي ذربد

ہرایت اور میم نتائج تک پہنچنے کی راہی کھول دے۔ رہنا تقبل مناانك انت السمبع العليم-

شنمس نبر برخال ، لکھنو عزهٔ ربیع الاول ستامیم مرارچ ست 191م

## مفرمه مقصداورطرنقهٔ کار

### المركتاب كالمقصد

اس تن ب کامنصداس کانام ہی ہے، بینی میجیت پررفنی اس کناب بن ہے۔
کو سین علما دہی کے بیانات کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے داس میں ایسے سی علماء سے
میانات ہی جن میں سے بعض سلمان می ہوگئے، اور بہت سے اپنے ذہرب برفائم رہے،
ان میں مشرق و مغرب دونوں کے علما دشائی ہی ۔

ان علما کی نفر کیا ہے۔ بھراس کے حالت وسیّدین واضح ہوجاتی ہے۔ بھراس کے لعد قرآنی تومین اورابنی طرف سے کوئی چیز بعد قرآنی الفاظ ہی ہیں میں کے گئے ہیں اورابنی طرف سے کوئی چیز بڑھائی نہیں گئی ہے، اگر جہ بعد ہیں ہم نے علما سے اسلام کے دو ہیا تا ان بھی درج کتا ہے۔ کہ این جن سے ایک مختر تجزیہ العدرانے آتا ہے، اور تنقبل میں بجدت کے لئے وہ علمی بنیا دیں فراہم کرتا ہے، جن کا دعویٰ علما سے فراب کو ہے دلیکن اس بیمل نے کرائے آزادی بجدن بنیا دیں فراہم کرتا ہے، جن کا دعویٰ علما سے غرب کو ہے دلیکن اس بیمل نے کرائے آزادی بجدن

اورام كى عزت كے ما كدر مكسلة رسم ميں۔

اس طرع كار. ك إواقة صدقرارياتي بي:

ا۔ علمائے پیمیت کی تورپرول مضیحیت کورٹینی دکھانا۔

۱۔ مطالع یہ سبحیت کے لئے ملمی معیارا ور نبیا دیں فراہم کرنا ،ان سے تکلے ہوئے تنائج کو بلاطعن آبشنیع کے سامنے رکھ دینا ،اور ٹھنٹسے دل سے سوچنے والوں کے لئے دلائل مہیاکر دینا۔

### بركتاب كاطرنقيه كار

ا اصل سیجیت کا سالعہ جیسے صفرت علیا ہا لائے تھے، اور س کے لئے تناکیم قرآن ی کو واحد ما خذ بنا سکتے ہیں ۔

م حضرت بین کے بعد کی بیجیت کامطالعۂ اس میں ہم عیبا کیوں کے ذریجی کی مطالعۂ اس میں ہم عیبا کیوں کے ذریجی کی مطا سے بحث کریں گئے، اور اس کے ساتھ ہی میبویت پر فلسف کو نان کے اثرات د کھائیں گئے۔

سر آخذ میرون اس اس بن تورات (عهد فدیم) انجیل (عهد جدید) انجیل سے
کی موضوعات والب شدیں جیبے حصرت میں میں انجیلوں کا تعلق، تاریخ
تدوین مصرت عمیلی کی انجیل کے بارے میں علما سے عیمائیت کا بیان،
انجیل کے بارے میں معمل اس بی علماء کے بیانات انجیل برنا با اور کلیما کا
عدم اعترات از اجیل کی تعداد اوران کے کا تبیل ۔ انخ
مدم اعترات ان اجیل کی تعداد اوران کے کا تبیل ۔ انخ
مدم اعترات ان کے مطالعہ کی ایم بعث ان کی تعراد اوران کے کا تبیل ۔ انکی تعداد اوران کی مردر بال اور میال اور

قراردادیں۔ ۵۔ قدیم دجدید ہی فرتے۔ ۲۔ آبل کتاب سے بارے میں ہماری خصی را مے ۔

ے ۔ ان قرآنی آبات کا تجزیہ جُسیجیوں اور دوسرے اہل کتاب کے بارے میں مسلمانوں کے بوقعت کی وضاحت کرتی ہیں۔

اظرن کو مساوی بوا بوگاک اس طرب کتاب سائن ابواب برشتی سید بومیویت کامطالحه تونهیں کیے جاسکتے ،البت وه مطالع بمبیویت کی اساسس بن سکتے ہیں ،اورسیویت کو جانے کے ان نہیدا ورمعیار کاکام دے سے بین ، اور اس بین سلم اور عیرمسلم کی کوئی تحصیص نہیں ، جو بھی حق کا جو با ،علم کا احترام راے والا اور صراط میستینم کا طالب ہے ، اسے روشنی کے گرام مری سیجی ڈاکٹرنظمی اورفا سے ، اپنی تناب ، محمد : پیغیری اور سینیس سے کے ستروع میں کیا خوب کرسا ہے ، اپنی تناب ، محمد : پیغیری اور سینیس بدر لیستا ہے ، وہ دوشنی کونہیں اپنی

...اور قوق کے ماص اپنے دل ودان کے دروا زے بدکر بیتا ہے تو وہ ق کا بنیں بکدا ہے ہی نکرونظر کا زبان کرتا ہے: (عراا)
فاراسے دعاہم کہ وہ ہالی لئے فی وموزت کے دروازے کھول دے ہمیں می سے بردہ ہٹانے اور بربر سے راستے برجینے کی توفیق ہے نے دروازے کے دروازے کھول دے ہمیں می سے بردہ ہٹانے اور بربر سے راستے برجینے کی توفیق ہے نے والصلاة والسلام والعاب والعاب والعاب میں نام میں وعلی الہ والعاب میں نام میں وعلی الہ والعاب

#### والداعين بدعوته الى يوم الدين-

منولی بوست علی مبدوت از هررا ک اندونیشیا ۱۸رشوال مشامه ۱۸۰ جنوری اند

## مستحبث حس کی تعلیم مستحرنے دی تھی

حصرت عینی کا کری رسالت ایک انجیاری رسالتوں کی ایک کرای کھی،۔ انبیادوگوں کے پاس اس کے پاس اس کے آئے تھے کہ وگ اپ کا لک کی عبا دت کریں جب نے انھیں پرداکیا، یا فیت اور وزی دی اور اس کے مانظ می کوشر کی ، نبائیں ،اس کے کہ اس کی ذات فرد فرید کی آل اور بیا گئی اور بیا دی دومری تعلیم ناز کری اور تقوی کی تلقین تھی۔ اور بیاری دومری تعلیم ناز کری اور تقوی کی تلقین تھی۔

عبی عند کا بین فلاکا بنده مولاس نے مجھے
کناب دی ہے اور نبی بنایا ہے، وریحھے بارکت
بنایا ہے تبال بھی رموں اور مجھے نا زاورزکوۃ
کی وصیت کی ہے حب کم زیرہ رموں اور مجھے اپنی والدہ کا فرا نبردار بنایا ہے اور مجھے
نگدل اور مرکفت نہیں بنایا ہے۔

رُوسِهِ مِن رَسِهِ "بِي رَن رُوسِرِي مَمَ مِنْ رَبُّ فَالْمِلَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن وَا وُصَالِي بِالصَّلَافِةِ وَالرِّكُافِةِ مَا دُمُتُ وَا وُصَالِي بِالصَّلَافِةِ وَالرِّكُافِةِ مَا دُمُتُ حَبَّا الْحُبَرِّ الْمِنِ الْمِنْ وَلَمْ بَعِيْعَلَمِي مَنَا اللَّهِ الْمِنْ وَالْمُرَّى الْمِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُوالِيَّ الللْمُوالِمُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُواللَّهُ الللِلْمُ الللْم

نرآن مجيد مي اسى احترام اورالتزام كما نه مسيست كففوش اجاً كرك كنائع أن

سورهٔ ماندهیں ہے:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِينَ بُنَّ مُرْكُمُ أَأَنَّتَ فُلُتَ لِلَّاسِ إِنَّغِنَّ وَلِي وَأُرْتِي الْهَايُنِ مِنُ دُون اللّهِ قَالَ شِمُانَكُ مَا يَكُونُ لَيْ أَنُ أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي كَبَيِّ النَّاكُنُتُ قُلُتُ لَى فَقَنْ عَلِيْهَ لَهُ نَعْلَمُهَا فِي نَفْسِي وُلااَعُدْمَا فَيُنْفُدِ فَإِنَّا فَانْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُ إِلَّا الْمُرْتِينُ بِمُ أَنِ اغْبُنُا وَانْتُهُ زَلِّي وَرَبِّكُمُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيكُمْ فَكُمَّ الْوَقْنُيْنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهُ مُولَّتُ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِيدً. (الماكمة ١١١١ علا)

اورحب التوتعاك نے فرا بااے علی بن مريم كياتونے لوگوں سے كما تعاكر يجع اورميرى ال كو فداکے برے معبود بنا ہو؟ عیسیٰ نے کما آپ کی ذات پاک ہے بھے کیاحی تفاکیس وہ اے کہنا جو مجھے زیبانیس، اگرمی نے کہاہے تو وہ آئے علم ب ب آپ سرے جي كا حال جانتے ہيں ، کیکن میں آپ کے مل کی بات نہیں جان سکتا آب تام نیبی إنون كونوب بانتے بی بیرنے ان سے وہی کھاجس کا آپ نے بچھے حکم دیا تھاکہ اینے اور میرے رب کی عبادت کرو اور میں جب کک ان میں رہاان کے طالات کو دیکھتا رہا، لیکن حب آپ نے مجھے اٹھا یا تو آپ ہی ان کے نگرال تفے اور آپ تو ہر حیر کے نگراں اور

گواه <u>ښ</u> .

یہ بیس میدان قیامت میں صرت عینی کے موقف کی وضاحت کرنی ہیں جس دن خدا تام رسولوں کو مبع کرسے گا ، آیات میدی بتاتی ہیں کہ وہ ایک وی شدہ شریعیت کے کر آکے تھے اوروہ اپنے تبعین کے افعال سے بری ہیں جصرت عیسی می ودین نے کرآک تھے اس کی تصویر سورہ "شوری" میں اس طرح آئی ہے:

شَرُعُ لَلُمُونِ الدِّيْنِ مَاوُصَّى بِمِ ندانے تمارے نئے وہی دین بنایا ہے جس کی نُوُمًا وَالَّذِي كَاوَمَنِيَّ اللَّهُ وَمَا وصيت نوئ كوكى مغى اورجيع بم نے آپ ك وَصَيْنَانِ إِبْرَاهِيْمُومُوسَى وَعِيْسَى بعیجا ہے، اور حس کی وصیت ابراہمیم سوسلی أَنُ أَقِيمُ وُالدِّن مَن وَلا شَقَلُ فَو إف إ وعيني كوكي تفي كردين كو قائم ركھنا ،اوراس ميں كَبُوعَلَى الْمُنْثَرِكِينَ مَانَدُعُوهُمُ إِلَيْ جعگر اندکر نامشرکین پروه چیز بماری ہے مب ک اللَّهُ يُعَنِّي الْمُرِمَنُ يَشَاءُ وَنَهْدِي طرف آلينيس المرسيم بن الشرص كو طامينا ب إلَيْهِ مَن يُنْفِثُ وَمَا تَفَرَّقُو اللَّامِن اينا بناليتا ب، اورجيع طِ منابه ايي را ه بَعُكِ مَا كَاءُ هُمُ الْعِلْمُرْبِعُيًّا ٱلْيُهُمُ دکھا دیتاہے، لوگوں نے علم آنے کے بعد ہی وَالْوَلَا كُلُمْ أَسْبِلْقَتْ مِنْ زَبِّكُ إِلَى آبسی سرکشی کے ماتھ اختلات کیا، اوراگراک اَجُلُمُ مُنَى لَقَضِى بُذَهُمْ وَإِنَ مقردہ مرت آپ کے دب کی طرف سے نہ ہے الَّذِينَ أُورِنْ اللَّبَابَ مِن نَبْدِهِمُ ہوتی توان کے درمیان نیملی کردا ما آ، اور هِيُ شَلِقِ مِنْ أَمُورِينَ. جن لوگوں کوان کے بعد کتاب لی ہے، وہ اسکی (انشوري ۱۲۰۱۳) طرف سے شک وشبیس مثبلاہیں۔

جس طرح البيارياترا موادين ايك تفاءاس طرح ان كامقصديمي ايك بي تف،

ہم نے آپ سے پیلے جب بھی کوئی یمول بھیجا تو اسے بہی تعلیم دی کرمیر سے سواکوئی معبود نہیں اس سے میری ہی مجادت کرو۔ ہم نے ہرائمت بیں رسول بھیجا کہ فعالی عبادت و الشرتعلك فرا آسم: وَمَا أَرْسُلُنَامِنَ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ الْأَنْوَجِيُ إِلَيْهِ اَنَّكُلُلَالِهُ الْكُلُلَا اَبُ فَاعْبُلُ وُهِ . (الانبياره) فَاعْبُلُ وُهِ . (الانبياره) وَلَقُلُ ابْعَثْنَا فِي كُلِّ الْمَنْ إِنْ مُولاً

ا ورشبط*ان سے بجو*۔

اوربن رسولوں كويم نے آپ سے بل كھيجا تھا، انست لوچیے کرکیا خداکے مواہم نے کچھ اور معبودبنا يُصنفى كان كي مبادت كجائد!

أَن اعُبُدُ وُالدُّهُ وَلِعَبْنِوْ الطَّاعُونَ وَاسُأُلُ مَنُ أَرْسَلُنَا **مِنَةً لِلِكَمِ**نُ وُسُلِنَا لَجَعَلْنَامِنُ دُونِ الرَّحُمِٰنَ الِهَ تَ يُعْبِدُ وُنَ . (زفرت ـ ۴۵)

ان تصريجات سيمعلوم مواكرانبياركا بدف اورمقصدابك موتام اوروه يدمك اینے مخاطب لوگوں کوصرف خدا کی عبا دن اورتقوی کی طرف بلائیں ،اسی لیئے قرآن رسالت مسيح كوحضرت موسئ اورد وسرسانبياري دعوت ورسالت كالكمبل قرارد تياب الترتعاني

كالشادسه:

وَقَفْنِ عَلَى الْمَارِهِمُ بِعِيْسَى بُنِ مُكَا مُصَدِّ قُلِلًّا بُكُنَ بَينِي مِنَ التَّوْرَاعِ وَاتَيْنَا لَا لَهُ يَجُيلُ فِيهِ هُلَى كُولُولًا كُومُصَدِّ فَالمَّابُكُنَ بِكُنْ يُهِمِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدِي وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِبِينَ.

(الماكره-٢٧)

ہم نے ان اجباء کے بعد عیسیٰ کو جانشیں بنا إ كروه اينے سے بيلى كتاب تورات كى تصديق كرين اورم في الخيين الجيل دى حسن وايت ادرنور تفاء اورج اپنے سے بیلی کتاب تورات کی تصدیق کے لئے اماری کی اور جمعین کے لئے بدایت الصیحت تھی۔

اس طرح عیسیٰ علیہانسلام کی رمالت رسالت موسوی کی توسیع اور کم کم تھی اسی لیئے قرآن صنرت موسى كي تورييت كوامام اورقابل اتباع قرار دبناهم اس كي توريي كوديول كي شرى اساس كى حيثيت كوتى من الشرتعالي كارشاد ب

وَمِنَ فَبُلِمَ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرُحَةً اللهِ المرعين سع يبطمون كَاب الم ورحست وَهُذَا كِنَابٌ مُّ مَدَةِ فُ لِسَانًا عَرَبَيًا بن رَآن الدريراب (قرآن) بعي اللي شريبون

مصدق ہے اور عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرنے اور کموکاروں کے لئے بشارت ہے۔ لِيُنُذِ زَالَّذِ بُنَ ظَلَمُ وَ اوَتُبَرِّى لِكُوْنِيْنَ (الانقان-١٢)

اوررسالت عيسوى فى تفسير كے لئے ارشاد ہے:

اورجب المركفي دليين كرآ إدوكها كر بن تمان إس حكمت كرآ با مون اور اس كرآ با مون كرتم جن باتون مين حجارت اوانفين واضح كردون توالشرسے دروا ور ميري اطاعت كرو بي شك الشرميراا ورتمارا رب عاس سئ اس كاس كروبي كرافقتم وَلَمَّا مَاءَ عِلَى إِلْيِسَاتِ قَدَالَ قَلُ جِنْسَكُمُ إِلْمِنْ وَلِا بِينَ لَكُمُ بَعْضَ الَّذِي تَعْسَلُفُونَ وَيْ فَاتَقَوْلاً وَالْمِيْعُونِ إِنَّ اللَّهُ وَيُرَفِي وَرَسَامُ وَالْمِيْعُونِ إِنَّ اللَّهُ وَيُرَفِي وَرَسَامُ اللَّهِ وَرَبِي وَاللَّهِ اللَّهِ المِنْ المِنْ المِن الم

اود (عیمیٰ نے کما) کہ میں اپنے سے پہلے والی کتاب نوراہ کی تصدین کروں اور تاکرتم برجرام کی ہون کچھ جہزوں کو طلال کردوں اور متمار سے رب کے پاس سے نشانی نے کرآ با ہوں، نوائٹر سے ڈروا ورمیری اطاعت کرو، الشرمیرانجی رب ہے۔ اور تمارا بھی کو اس کی عبادت کرو، میں ہے۔ اور تمارا بھی کو اس کی عبادت کرو، میں

وُمُصَدِّ قَالِمَا اَيْنَ يَنَ كَيْ مِنَ التَّوْرَاةِ

عَلِمُ حَلَّ لَكُمُ لِعُنَ الْمِنْ مُنَكِّمُ مَا لَيْنَ الْمُورِهُمَ عَلَيْكُمُ

عَمِلْنَا كُمُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَاقِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنَاقِقُ مُنَاقِعُ مُنَاقِعُ مُنَاقِعَ مُنَاقِعُ مُنَاقِعَ مُنَاقِعَ مُنَاقِعَ مُنَاقِعُ مُنَاقِعَ مُنَاقِعُ مُنَاقِعَ مُنَاقِعَ مُنَاقِعَ مُنَاقِعُ مُنْ مُنَاقِعُ فَاعُمُ مُنْ مُنَاقِعُ مُنَاقِعُ مُنَاقِعُ مُنْ مُنْ مُنَاقِعُ مُنَاقِعُ مُنْ مُنْ مُ

بدهاراسته

الى طور بېتصنرت عيسىٰ كېسيميت اس اللى درالت كے غطيم سلسله بى كى ايك كۈى نقى جس ميں لوگوں كوالسُّركى عبادت اورتقوىٰ كى لمقين كى كئى تقى ، اسى يئے سيجيبت بى بھى خداکی و صمانیت او در شرک سے نفرن شنر کھی ،صرت خدائے واحد کی طاعت وعبادت پرزور نفا،اس کے احکام اور شرکویت کی پابندی اوراخلاتی فاصلہ اور عاوات سندگی کمین موجود نفی ۔

اس کے بعدان ہاتوں میں کمی زیادتی ہی کوغلوا ورکفر کما گیلہے،اسی لئے قرآن نے مصرت علیائ کی اپنی قوم کونصیحت اور خدا ہے وحدہ لاسٹر کیا۔ کی طرف دعوت کا ذکر اس طرح کیا ہے:

یقیناً کفرکیاان توگوں نے حیفوں نے کماکدالٹر تومیح بن مریم ہی ہیں اور مسیح نے کمیا اسے بنی اسرائیل اس الٹری عبا دت کروہو میرا بھی رب ہے، اور تنما رائی ہو فداکے ساتھ مشرک کرتا ہے، توالٹرنے اس پرجنت حرام کردی ہے، اور اس کا ٹھکا تاجہتم ہے اور ظالموں کا

كولى مردگارنىيى ـ

ادريه رسالت عيسوى كوئى عام اورعالمكبررسالت نتقى، كمكذنوم بنى اسرائيل كيك

مخصوص تقى النّه تغالى فرا تا به: وَدَسُوكُا إِلَى بَهِنَ إِسْكُوا عَلَى أَلِيْ اور بنى اسرائيلُ فَدُ حِمْتُكُمْ بِإِلَيْ بِهِنْ تَرَيِّكُمْ وَمَنْ تَرَيِّكُمُ وَمَنْ مَا لِيهِ مِنْ وَرَبِي الْمِرَانِ وَهِ م (اللّمِران - وم) موں -

وَاذْ قَالَ عِيْسَى بُنْ مَرْيَمَ يَانِيُ إِنْ أَلِنَا

(14 ko-12)

اوربی اسرائیل کی طرفت رسول بن کرآیا اور تمایسے دب سے پاس سے نشانی نے کر آیا ہوں۔

اورحب عبسي في كما است بني امتراكي بي

إِنِّى ُرَسُّوُلُ احَلَّهِ إِلَيْكُمُّ مُصَلِّ قَالِمَا بَيْ بَدَ تَّى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَتِّمُ أَبْرِسُولِ عَالَىٰ مِنَ الْبَعْدِى إِسْمُ مُا هُمَدُ فَلَمَّا عَالَىٰ مِنَ الْبَعْدِى إِسْمُ مُا هُمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ إِلْبَيْنَاتِ فَالْوُا لَهِ فَلَمَّا مِعْمُ مَبِينِ فَي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمَ الْمُؤَا الْمُحَلِيمَ الْمُؤَامِدِينَاتِ فَالْوُاهِ الْمُحَلِيمَ الْمُؤَامِدِينَاتِ فَالْوُاهِ الْمُحَلِيمَ الْمُؤَامِدِينَاتِ فَالْوُاهِ الْمُحَلِيمَ الْمُؤَامِدِينَاتِ الْمُعْمَرِيمُ الْمُؤَامِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤَامِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤَامِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤَامِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَاتِ الْمُؤْمِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَاتِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدِينَاتِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدُونِ اللّهُ الْمُؤْمِدُونِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُينَاتِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُينَاتِينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُينَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُينَاتِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُونِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ

تهارے لئے خداکارسول ہوں اور اپنے سے قبل کی کتاب تو بت کی تصدیق کرنے والا اور اس رسول کی متارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والا ، ورجب کا نام احمدہ ، توجب وہ درسول ان کے پاس بینات نے کرآ اِ تو وہ مسرب کی بیارت کے کرآ اِ تو وہ مسرب سیر

کینے ملے کہ یہ توکھل ہواجا روہے۔

اورانجیل برنا با کو فصل ۱۳۸۰ میران فرا نی خصوصیات کی مزیر تفسیر ہے۔ جیباکرانجیل متی میں ہے کہ:

مى بى اسرائيل كى كھوئى موئى بعير ول كے ليا آيا ،ول ي

اس طرح مسیحبت اپنے موقف کوان باتوں کے ذریع منین کرلابی ہے دا) فلاک توجیدادم کی مباوت کے دویوں کی فقط کمیل تنی اور است کی دعوت ۔ (۲) رسالمت عیسوی ارسالت موسوی کی فقط کمیل تنی اور اس فدا کی میں مولی اصلی عیسائیت پرزیادتی کی نامکن ہے، اسی لئے قرآن کی م نے بارباد دان اس کے ایسائیت برزیادتی کی نامکن ہے، اور صفرت سیکے کی حیثیت واضح دات باری کے بلاے بی غلوا ور سے داور وی سے درایا ہے، اور صفرت سیکے کی حیثیت واضح کردی ہے کہ وہ کہ میں کہ دی ہے کہ وہ کہ میں میں کو دی ہے کہ وہ کہ دی ہے کہ وہ کہ دی ہے کہ وہ کہ دی ہے کہ دی ہے کہ وہ کہ دی ہے کہ دی ہے کہ وہ کہ دی ہے کہ وہ کہ دی ہے کہ وہ کہ دی ہے کہ دو ہے کہ دی ہے

ا كاب والوافي دين من زيادتي فركواور

يَا أَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَاتَخُلُوا فِي دِيْنِكُمُ

نفداکے بائے بہت ہی کو اسے رعیسی بن بریم)

قدالشرکے دسول اور اس کا کلمہ بی جسے اس مریم

کر بہنی باتھا، اور دہ فداکی دوج بی سے ہے تو
فدا اور اس کے دسولوں پر ایمان الا کو، اور بین فدا

نہ کو اس سے رک جا کہی تمہائے گئے بہتر ہے
فرانو ایک ہی ہے، اس کی ذات اس سے لند ہے کہ
اس کا کوئی اوا کا ہواس کا تو وہ سب کچھ ہے جو
آسمانوں اور زمین میں ہے، اور الشرکی ذائے بنیت
آسمانوں اور زمین میں ہے، اور الشرکی ذائے بنیت
وکس وکس وگراں بہت کا فی ہے۔

وَلا تَقْدُونُوا عَلَى اللّهُ الْأَلْكُونَ الْمَا اللّهُ وَكُلِمَ اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَلَا تَقْدُلُوا تَلَاثَتُ اللّهُ وَلا تَقْدُلُوا تَلَاثَتُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُلّمُ

جُسِيت عنرن مين المك نظي السكال كالكسجي تصوير قرآن كريم سيمين كالكي المعالم المحارية قرآن كريم سيمين كالكي الم (حوام بيمين كاوا عداله) ما غذومصدرم ) - اوراس كے ساتھ ہى معروضى على بحث كے نتائج بھى سامنے لائے كئے جي، « ملك عاقبة لامود -

### فرآن بى سىجىت كامانندكىوں؟

بهان ایک عزامن بوسکا بے کہ حصرت عینی کی لائی ہو کی مسیحیت کی تھیں میں میرامصدر و مافذصرت قرآن مجیم ہی کیوں رہا جاس کا جاب بہی دینا پڑتا ہے کہ قرآن ہی و مستند واحظمی و تاریخی ذریعہ ہے ہو جمنزت آدم سے رسول اکرم تک کی آسانی دسالتوں کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، اس کے سوات یہ دنیا میں اسبی کوئی آسانی یا انسانی کتاب موجود بنیں جب کاعلی مقام است عرصہ کے قائم رہا جو اوراس کے موق ورسم انحطاوراف کلون موجود بنیں جب کاعلی مقام است عرصہ کے قائم رہا جو ، اوراس کے موق ورسم انحطاوراف کلون

قرأت نكم مفوظ مون اس منه اسل تجدت كي فنيق و نلاش كاراه من قرأن كاروشيم من و تناس كاروشي من المن كاروشي من الم ا جاناكو كي نعصب بالما يك معجع على اور قابل استرام طريقيت بهان اس طرافيد كا اختيار كرف كريتين معقول ولاكرين.

ا-اس کے کہ اختلاف و تصا دے سبد انجیل کو ناریخی علمی استناد واعتماد حاصل منیں اگر دیجی علمی استناد واعتماد حاصل منیں اگر دیجی عبی کوشش کی ہے، جدیا کہ پادری بوطر فی نے اپنے رسالہ کی اصول والمفروع " میں اور پادری ابراہیم سعید نے مبتارت بوقا کی مشرح میں ایسی ہی بے فائدہ ہمت کی ہے۔

۲- اس کے کہ وہ نو دان اسلام لانے والے سی سرگر نظید کانشا نہ بھی نبی رہی ہو کہ اس کے کہ اور کے سی اسلام لانے والے سی سی اللہ اللہ فرانسیسی صور کے لائش کو کی راد میں سرگر داں رہے ہیں الوہی حقائق کے ہوڑی یا اور انھوں نے سی الوہی حقائق کے ہوڑی یا اور انھوں نے سی الوہی حقائق کے ہوڑی یا اور انھوں نے سی الوہی کے الی اللہ کا دیا وہ انھوں نے سی الوہی کے الی اللہ کے ناریخی انفسیانی الدروحانی حائز وہی انا جیل کے بارے میں اکھوائے :

اسيديت سينيرى مرادوه مهج بوصفرت بيخ كاتعليات اوران كانفريا

الت انتعدفا صدينورالايان من ايم ، ويم .

۱۹-۱سکے مقابل میں ہم قرآن کو دیجھتے ہیں کرسی کے طقوں میں بھی اس کی لمی جینیت مسلم ہے، اور ہم ان کے بڑھے کھے طبقہ کو قرآن کی تاریخیت اور استناد کا احترام کرتے مسلم ہے، اور اس کے بڑھے کھے طبقہ کو قرآن کی تاریخیت اور استین مترق استاذ موسی اور اس کے تسلسل و تو اتر کا معترف باتے ہیں ، چنا نجے فرانسیسی مترق استاذ مدیم میں بین سے اسلام براین کتاب میں لکھا ہے:

منصف مزاج آدی یہ کینے پرمجبور ہے کہ موجودہ قرآن وہی قرآن کا ہے، جسے محد صلے الشوعلیہ وسلم للون کرتے تھے! مسرولیم میورا بی کتاب (لاکف آف محد) میں کتا ہے:

وی مقدس ارکان اسلام کی اساس تقی، اسی کے ساتھ روزا نہ کی نازوں میں قرآن مجید کی نظون لازی جزء تھی، خواہ وہ نازفر من ہویا نفل اور فرمن وسنت نازوں میں قرآن کی تلاوت یا عث تواب ہے اسک سنت اور خود قرآن کے مطابق ہے، اسی سے بیشتر اکلے مسلاؤں سے مانسے نے بیشتر اکلے مسلوں سے مانسے نے بیشتر اکلے مسلوں سے مانسے نے بیشتر اکلے مسلوں سے مانسے مانسے نیز آن کو مفوظ کر لیا تھا ۔

ای کے ان تام مقالی کے بینی نظراصل کی عیسائیت کے آخذ کے لئے قرآن کی کوستند بھینا کی کا فذکے لئے قرآن کی مواہما رے سامنے قرآن کی مواہما رے سامنے

اله الرمالة والرمول مده عنه المقليوالفلسفي في الاسلام: الدكتورهبدا المهم محود الهم محود المعلم محود المعلم محدد الانتخاص والمعدد ومسيور وصيكل وال

ایساکونی اور ماخذ نمیں، جو حقیقت تنامی اساری نسلی کرسکے، داور بو مصنبوط علمی بنیادوں بر قائم ہو، و میں احداث میں اح

### ماریخ میشین حضرت بیسی اسکے بعد حضرت بیسی اسکے بعد حضرت بیسی ایسکے بعد

المدن الخالف في المنظم المنظم كوج بدما وى اورمسوس مجزات ست لوازا نفاج ن كسبب الفهول مرفي كه واروطفلي بها برراوكول سيم بات جسين كى دور ۱۰۰ سند كها :

ین نے کہا میں نعوا کا بندہ موں اس نے کے ۔ میجی کتاب وی ہے اور بی بنا یا ہے اور بی تمالیے لئے می سے بڑیا کی شعیر بنا مکتا اوراس بی (دفع) پھونک کم کتا ہوں تاکہ وہ فدا کے حکم سے پڑھیا بن جائے اورا ندھ اور کوڑھی کوشفا ہے مکتا اور رہے کوفدا کے حکم سے نامرہ کرمگنا ہوں اور

قَالَ الِّيُ عَبُدُا مِنْهِ النَّالِيَ الْكِتَابَ وَعَلِيْ نَدِينًا ٥ (مِم - ٣٠) أَنِي الْحُلُقُ لَلْمُونَ الطِّبْنِ كَفَيْتُم الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ وَيُم فَكُونُ طَهُرًا بِإِذْنِ ا مِلْهِ مَا أَنْفُحُ وَيُم فَكُونُ طَهُرًا بِإِذْنِ ا مِلْهِ مَا أَنْفُرُ فِي الْأَلْمَهُ وَالْمَ أَرْضَ وَالْمَحِي الْمُونَى الْمُلْمَةُ وَالْمَا أَرْضَ وَالْمَعِيمُ الْمُلْوَى الْمُونَى الْمُلْوَى الْمُلْمَةُ وَالْمَا أَنْفِيمًا أَلُونَى

تنبين بوكعاتيه اوربواينه كفرون بن ذخيره کرتے ہونتا سکتا ہوں .

وَمَا لَدُّ خِرُونَ فِي بُنُو يَا لَهُ

ر آن اولاده ۲)

ا **دران مح**زات كي مكرن، يثنى كه خدالي فكومهن، وحبروت كالهودي مقل إليا بوئ فلرى العاوك مفاليم انهاروا علان مورائ الدرجاس والمنت توارعل ... روح کاانکارکرین در برموجود حرزلی خلیق کے اسار بوعلل اورعوں وغارے دری تفسيركردي هي اوراس مادي تعبير في نظرب (THEORY) اور على (PRACTICE) كَنْ شَكُلُ الْعَلِيمَا وَأَنْ اللَّهِ مِنْ النَّا مُصَارِتَ عَلَيمَ كُو وسُرِيرَ كُنَّهُ هُوانِ مَا وي فَكَر سِي النَّا أَياسِهِ بيننج "ابت موسي اورانهون في الحارا ما ده يريني كآلودا بيون من تشفيار روحاني إَلِيزِكَا لَكُ. يَعِينِ كَلِ رَاهِ بِمُوارِكَ ، أورانه مان كے روحانی شعور کی خدا کی تنظیف جاری سنداً كاهكرابا ـ

اس زیانے کے کئی ہیود اور کے دل آگا۔ وآئی نام کیکے نظمے اس معدر شالی الول كوزمان والى تعليم كيسا تقرم بوث بوسك اور بيودا درال سامره ك وربيان مها وات کااعلان کراچنملی میودی غلام احجهوری، اور ذربی نیه ہوئے نفے۔

بینا نجیانهٔ ی د واساب (بعنی رمالت عیسوی ا وربهو دی مزاج کے اختیاری ن اوربهو دلیاں اور سامریویں کے درمیان قائم کردہ مساوات کی وجیت (حصرت داؤدً كازبان سي احنت زده) بهوديول في حصرت سيط كالفت شروع كرر فاليالفن تميشه سے ان كى فطيت منبري ب فرأن كارشا دين:

حب بھی ان کے پاس کوئی رسول اللہ ۔ ب وَمُنْ الْمُعُمُ وَرِينَا كُلُهُ الْحُودَةُ عَيْرِينِينًا ﴿ مَزَانَ كَانَا مَنْ جِيزِيدَ كُرَّ بِالْوِنَ إِنَّا مُ

المال وهمرسول عالاتهوى

يَّقُنْكُونَى (المائمه-٠٠) ايك فرلق نے جشلايا در دوسرے نے تتل م فيا دمايا۔

چنانچ بهودی سرایه داروں نے تصرف کی مخالفت کا علان کر دیا اور
دی حکومت کوان کے خلاف ہم نا سرف کر دیا ایکن اس معالمہ میں اسی سبب سے
دیر ہمولی کہ اور روم بول نے بیود کی بات اُن سنی کر دی کہ رومی بیود اور حصرت میں طالبت میں
دخل نہیں دینا چلینے نقے، اور رومی حکومت کی نظر میں بیود اور حصرت میں خلاف کا اختلاف ایک گھر بلوچ جھکڑ سے کی نوعیت رکھتا نظا، اس لئے حکومت کو اس سے جب پہنیں نظر بہنا چا ہے کہ
اسے فیام امن اور نظم وضع نا نا دہ عزیز نظا، اسی کے ساتھ بیھی مین نظر بہنا چا ہے کہ
سیدنا عیسیٰ عنے کسی رسالت عامہ کا اعلان نہیں کی تھا بلکہ انھوں نے اپنی مہم، امرائیل
کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی نلاش، تبائی تھی۔
کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی نلاش، تبائی تھی۔

الخون نے اپنی دعون میں عالمی نظیم اور حکومت وسیاست کا رنگ بھی نہیں افتیار کیا تھا اس کے کہ وہ ابھی دعوت کے ابتدائی مراحل ایان وعقبہ کی کا استقرار بنیں افتیار کی تھا اس کے کہ وہ ابھی دعوت کے ابتدائی مراحل ایان وعقبہ کی دعوت جاعت کی نشکیل وغیرہ ہی سے نہیں فارغ ہوسکے تھے ۔۔۔۔حصرت میں کی دعوت کا فلاصر وجدانی اصلاح ، روح اور نفس انسانی کی نظافن وطہارت کو مت را دیا جا سکتا ہے۔

پیمبرانه دعوت بیمیشه خدائی اصول کے مطابی جلتی ہے، الشرتعالی بی اس کے راستے تعین کرنے اور اس کے بارے بی فیصلے فرطتے ہیں جھنرت عین مجمی خدا کے استے تعین کرنے اور اس کے بارے بی فیصلے فرطتے ہیں جھنرت عین مجمی خدا سے ان رسولوں میں سے ایک نصے ، جو خدا کا پیغام بہنی نے تھے ، اور اس کے سواکسی سے منبی ڈرنے تھے ، اس لئے روی حکومت کو سیحی وعویت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے منبی تھا، اور اس کے دی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے منبی تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے منبی تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا ، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا ، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا ، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا ، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا ، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا ، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا ، اور اس کے دی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا ، اور اس کے دی حکومت سے دی

اسی وجبسے اس نے میودی فاندان کے اس جھگڑے سے ایٹ کو الگ رکھنا لیندکیا، اوراسی وجرسے بہودی حضرت علیلی کے خاا من اینے حیلوں میں ناکام سے ہیکن بالاخر خداکی قدرت وشیت سے ہیو دینے حصنرت سینے کی نکذبیب اورایدا دہی شروع کر دی ا وررومی حکومت بھی حصرت مسٹح کی مثمن بن گئی اور انھیں بھانسی کی سزاسا دی۔ روی حکومت کے اس فیصلے پر پہنچ کرہم اس بحث کوہیں جھوڑتے ہیں،

اس كي جينسيت مسلمان كے بهاراس قرآني صراحت بيعفيده يے كه:

شُبِّمَ دُهُمُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَكُفُول يَصْبِيد رديا كيا اور وول ان كما يه فِيْ رِلَفِي سَنَاتِ مِنْ مُالَمُ مُ الْمُهُمُ إِن الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللهِ الْمُعْلِمِ اللهِ مبلابي انعيس اس كاكوني علمنيي بهوا فالخال كاودا مفول نے اسے بقیناً فنل نہیں کا بلکہ التعالترني ايني طرت اتها بيااورالترغاب

وَمَا قَتَلُوُهُ وَمُاصَلَهُ وَهُ وَلَكِنَ نُولُونَ فَيْ عَلَى كُولَا فَيْ كُولَا لِكِيانِ مِي السي دى الكُول عَ مِنْ عِلْمُ إِلَّا اتِّباً عَ الظَّنِ وَمِنَا قَتَلُونُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزٌ الْحَلِيمُا.

(النساء ـ ١٥٥، ١٥٥) اورحكمت والام

قرآن کی بیان کرده اس حقیقت کو ناریخ و ختین بھی سلیم کرنی ہے،اس کے کہ قرآن خود ناریخ وتحقیق کاایک منندترین ما خارج جس سے ایکے بذا ہرہ اور ماصنی ك يوادث علق بموتيم باوراس كيموا دوسرسة ناركني حفالتي ظن وخمين سيء زياد د وفيع نهين ايبان سي سيعيت كي خلاف نود حصرت مسيح كي زندگي بي مي دين فلالم مشروع موربا تنام اجب كياب دورك والكاسك

i - ميودلين كي رمينه دوانيون كا دورجب النيون أن كذب وانتزار في كيا.

۷- دومی مکومت کادورجب اس نے قرآن کے بیان کے مطابق عفر میں ج کو کھائسی دینے کی کوسٹ نئی کے میکن اشدا اندیں اپنے پاس بالیا، باجلیسا کرمیجی تفسیرو کا سناہے کہ روی حکومت نے بہورکی بین خوری کے نتیجہ بن صفرت میں تھے کو بچائسی دیدی ا اور پیز اند حضرت میں تھے کے بہا صربا دینا ہ طیباروس کا تھا۔

مر عبروینی مظالم کا بسرار والد بن بتع کے بعد شروع ہوتا ہے اوراس کے بعد شروع ہوتا ہے اوراس کے بعد فروع ہوتا ہے اوراس کے بعد جبی جا یا ہم ادوار مولے میں جبن میں انسان کے شعورا ور طافت سے کہیں زارم طائم ہو

دبنی مطالم کے بیاردور

حصرت عبسی سکے احد جیوں پرمظ لم کے بیجار دورے ہا سکتے ہیں:

ا. عبدشرو ربهو مه

و- عمد زاعان سنت

س مهروا ميل والم الم

۴ - عهد د قلد بانوس شبع شه

بہ جار دو رطام وظارت اور وسنت وبربربت کے لئے بہت ممنا رکھے جاسکتے ہیا جن برنسیجیت پی انبرا ہیں دبنی مطالم کا نشار بنی ہم ان مطالم کو بیاں مخصرًا بیان کرمی سے اس کے کرمیسے سن سے سرجو کچھ گزری اس سے ہم سب کمانوں کو بھی افسوس ہونا ہے، اورسلمانوں کو فرآن کا بیکم بھی ہے کہ وہ آ دیست کا احترام اور خصوص سے المیان بیاری کا بیکم بھی ہے کہ وہ آ دیست کا احترام اور خصوص سے المیان بیاری کو کر آن کی ایکم بھی ہے کہ وہ آ دیست کا احترام اور خصوص سے المیان بیاری کی کر بیت کی است سے من کا کر آب ہے۔

الرمسجيت كانحقيقات كم سنسائين برمرطدابهم منهونا تواسع بم راكرية

الیکن ناریخ مسیحیت طالع ام کے بیے ان حالات و توادث کا طالعہ ناگزیرہ ہن سے مصرت میں کے بید مسیحیت کا مقام مصرت میں کے بیدسیت کا مقام مصرت میں کے بیدسیجیت کا مقام و کردارا وراس کی ماجی اسمیت داختے ہوسکتی ہے، اس لئے ہم سیجیت پر بجن کی بنسیا د کے طور بران مطالم برای اجرائی اطردالتے ہیں :

### دىنى مظالم نىرو<u>كى ئىرىت</u>ى ئىرىسى

نرون سیوں پر رہ کے جلائے کا الزام کھ کران برط ح طن کے ظار کر نا نتروع کر دیے ان مطالم کا نزواس سے ہوگا کہ اس نے سیوں کو دہا نوروں کی کھال میں جرکز کنوں کے آگے ڈال دیا کچھ لوگوں کو گرم ارکول کی جا دریں بہائی گئیں، اورانھ ہیں استوں بہتول کی طرح کھڑا کرے جلادیا گیا، اور را ن بین اس طرح رفتنی کا انظام کیا گیا، ارسیوں کے بدن کی چربی سے اپنے لئے موم بتیاں بناکران کی کوشنی میں وہ پتا شد د بھتا تھا، اس د بست کاک الول اور گھٹی ہوئی فضا میں انجین مرفس سے مداور انجین لو فامرتب تھا، اس د بست کاک الول اور گھٹی ہوئی فضا میں انجین مرفس سے مداور انجین لو فامرتب گاگئی۔

### دبني مطالم عهد مراجان متناعرين

نوا تسمی سے نیرو کے جانشین اس کے ظالم سے الگ رہ ، اوراس طری ہیں ا کو کچھ است کی طبیبان کی سائٹ بینے کاموقع المالیکن لقد پرنے انھیں بھی ایک ہے اسمان بنان میں بنانا کردیا، در الا اوسخت گیرٹرا جان کے مہدین سیمی فرار مونے اور خفیہ عبا دست کرنے پرنبور ہوگئے ، اس بریعی وہ انھیں ان کے گھروں کے اندر بھی سے او بیا تھا، س نے نفید اجها عات بربھی بابندی نگا دی اور انفرادی نا زکو بھی اس نے ففید کام وائی قرار ہے کر خاب اجتماعات بربھی بابندی سے نظر است کا میں میں اس کے نظر کو بھی اس کے سرکاری فرمب ابت برسی کو چھوڑ کرا کے سرکاری فرمب اب بہت برسی کو چھوڑ کرا کے سنے فرمب کی بیروی کرنے نظھے۔

ليَّابُ تَهَذِيبُ كَامْصِنْفُ لَكُفَّ بُوكُ:

"بلین نے ۔ جورومیوں کی طرف سے ایشیاکا عام تھا، سیے وں کے بارسے
ہیں اپنی کا ومت کے سخت رویہ کے بارسے بیں لکھا تھا کہ ہیں، نہ سے اللہ جا،
میں سیجیت کا فرار کرنے پر انھیں قبل کی دھکی دیتا ہوں ، اگروہ دو تین بارا ہنے
نہ بہ کا فرار کر لیتے ہمی توہیں بندیں بھالنسی کی مزادیتا ہول ، اورانھیں میےوی
کرادیتا ہموں کہ یہ ان کی اس تریق مللی کی مزاہ ہے ۔

اورمبن سبی فرد حرم می اینان م و کمه کردنی مسیحیت کا کا کھی کرمیجے ہیں۔
اور مبول کا نام لینے نگتے ہیں، دلیہ، فرب ورمبوں پر دہ شراب ورمبی دیمانے
گفتے جتی کرمین کو گائی بھی دینے ہیں ؛

اسکندریہ کے بٹر ایک فرانسی بیا کے ظالما ناعمد کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:

ہیں مانس لینا دو بھر ہوگیا تھا ، اور ہم خوت و دہشت کی فضایں جی ہے

سنھے سیلا ادشاہ کچھ جم دل تھا، لیکن اس کے بعد دو سرے نے آئے ہی ہیں

تکھی نظروں سے دیکھیا دو ہم برظلم ڈھا اسٹرون کردیا ، اس کے اسٹی ہمارا

برنیا ہی سے اندازہ تھا، اس وقت قین سے بدل گیا جب اس نے بخت گری

### دبنى مظالم وفلر بانوس كيم بريم وعريس

حب مصنے دوسہ ہے مالک کی طرت رومیوں سے کلونعال کی کوشعش نہ وع کی نومے کے رومی نالم و فالد ایوس نے تحریان حربت اور احرا کو کی کررکھ دیا، اس تحریک و با اس تحریک کو دیا ہے ہے ک

ان روئ نظام کاشکا مبوف وارمسجیوں کے بارسے میں کو خلبی کا اندازہ ہے کہ ان کی تعداد ایک اندازہ ہے کہ ان کا تعداد ایک اکھ جالی ہے۔ تقویم ان کا تعداد ایک اکھ جالیس ہزاد (...،۱۲۰) سند کم نہیں ،اسی وجہ سے مصری فبطی بنی تقویم (جہتری) کی ابتدا نہی توادث سے کرنے ہیں، تاکہ انھیس اپنے عوام ہیرومی مظالم بادیمیں ۔

ان حادثات كوما شفر كه كرسيجي تارين اورته نديب كے طائب علم كے ذهب بيوال المجر شفيم بيك دار تاريخ اللہ المجر شفيم بيك د

الكيامسيميت كيسكسل كاكوني ثبوت ملتا ہے.

ه المريخ الامة القبطير الزورا - عدار

م لی مسیحیت ایک ای نظام کی نینیت سے سید نا میسی یان کے بعد و جود میں کا ج م لی کیاان انجیلوں میں جوسلسل دینی مظالم کے برآشوب دورمیں کھی گئیں آسانی کا باز کے اوصاف برقراررہ سکے بین بارہ سکتے تھے ؟

م رئیاد بنی مظالم کے اس بھیا تک سامے بی انجیل کے مزیدن سکی غیر بانداری اور معروضی اندازکو برقرار رکھ سکتے تھے جس کا مطالبہ آئ کے سبحی دانشور کرتے ہیں؟
۵ - ان زبانوں میں کھی گئی انجیلول کے استنا دکو تاریخ کس مدیک شایم کرتی ہے اوران کے محصفے والوں کے بائے بیم تاریخ و تحقیق جمیں کیا بتاتی ہے جبکران کے محصفے وقت الیسے برمکون حالات نہیں ستھے جن میں کوئی علی مجہ شدید جا ب داراندا ندانہ میں سانے آئی ہے ۔

س يئة تامسلم او ينير سلم خففين كوان تام بتفائق كوهمي سامني ركسنا بإبيد.

-- <del>% --- %</del>

# مسحى عقائدين فلسفه كي أميزش

امنزاج مغربين

مجوسی برانیوں اوربت پرست رومیوں کے درمیان ہونے والی جنگوں بیں رومیوں کے درمیان ہونے والی جنگوں بیں رومیوں کے درمیان ہونے کے لئے وہ عمی بیک فوی نظام و رکی یہ واضح روبی سنے آیا کہ وہ ایرانیوں سے متناز ہونے کے لئے وہ عمی بیک تھا جب تو کی نرمیب بیا گیر اسی موقع ہر روی حکومت کے سامنے صرف سیجی ندمیب ہو تھے اور می حکام میاسی صلحت کے تحت بیدائی بن گئے اور اس طرح سیجیوں پر دنی مظالم ضم ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے دنی مظالم ضم ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے دنی مظالم ضم ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے دنی مظالم ضم ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے دنی مظالم ضم ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے دنی مظالم ضم ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے دنی مطالم ضم ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے دنی مطالم دنی ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے دنی مطالم دنی گئی اور سیجیوں کے دنی مطالم دنی ہوگئے اور طنطین کا عمر سیجیوں کے دنی مطالم دنی گئی اور سیجیوں کے دنی مطالم دنیں گئی اور سیجیوں کے دنی مطالم دنی ہوگئے اور اس طرح سیجیوں کے دنی مطالم دنیں گئی دنیں کے دنیاں کو دنی کا میکن کے دنیاں کی دنی مطالم دنیں گئی کے دنی کی دنیاں کی دنی مطالم دنیں گئی کے دنیاں کی دنیاں کی دنی کی دنیاں کے دنیاں کی کے دنیاں کی دور کی در کی دور کی

اس منزل کے مبدسیست نے جید شکے قدم اٹھائے وہ یہ کہ روم کی بہت پرست اور فلسفیا نہ تہذیب کے ساتھ فکری طور پرمزاحم اور معرکہ آرا ہوگئی ہم سکے بارے بی فندند مکھتا ہے کہ ب

" فلسف نے دین خیالات کی ندرید از تیب اور ترکین کی فاطر بو ای علی سے

کام بیا ناکروہ بے مین دبی شعور کے را منے دنیا کے بائے میں ایک قابل قبوں افرید رہے کا منافی کے انتظام مائے آگئے افرید رکھ سکے جہانچ اس طرح یا درا رطبعیات پرشش جید دینی نظام مائے آگئے جود و مرے نظاموں سے می حد کمن عفق نھے "

اس کا مطلب بہ ہے کہ سبحیت کرشکل پریرمونے سے پہلے دون حکومت میں نین ند سب تھے :

۱- حکومت کا سرکاری ندمهب ینی بت بیستی ـ

۲- نیودکا قومی ندسب بهبود بن حس بمب تکومست، دخل انداز نهیس موتی کفی به ۲- نیودکا قومی ندسب بهبود بن حسل می تکومست، دخل انداز نهیس می کفی اور دور وم ۳- حصنرت عمیسی کا مدسب حسب کے خال ن رومی سلطنت اور بهبودی تقطاور دوروم کا مذسب بن گیا به

دنی مطالم کے دوران یہ دونختامت رجانات سامنے آئے کہ کچوسیمی رون بت پرتی میں داخل ہو گئے بیکن ان کے دل ور ماغ اوران کی - ، ردیا کسیمیت ہی کے ساتھ رہیں ، دوسرایہ کہ رومی بن پرست عمد منطالم سے ابند سیمیت میں داخل موسے بیکن وہ بی اپنی بت پرسی کو مجانا نہیں سکے ۔

اسی کے ساتھ اسے بھی بیٹی نظر کھے کہ روئی سلطنت بھی کر سے طبقاتی فرق واقیاز کا کھرے طور پر اٹرانداز ہونے کے خاد ف تھے۔ روئی سلطنت بھی کر سے طبقاتی فرق واقیاز کا کھکار تھی ہونانچ جہاں ہم خوش حالی اور فارغ ابدائی و کھیتے ہیں، وہ حاکم طبقہ کا حصد ہے اور اس کے بیکس جوام بھو کے اور دانہ دانہ کے محتان نظر آنے ہیں ۔۔۔۔ ان حالیت بی خوام کے لئے ذہب ہی ایک سہارا بن سکتا تھا کہ یک دور جھی مرور ایام ، بھوک اسرائے ایری مکور سے بہت کو ور بڑگیا تھا، اس سے کے حکومت کے فار دائی ہی وگوں کی رائی کی وجہ سے بہت کو ور بڑگیا تھا، اس سے کے حکومت کے فار کھی کی ور بھی میں در بڑگیا تھا، اس سے کے حکومت کے فار بھی کی ور بھی میں در بھی میں در بھی کی اس سے کے در بھی میں در بھی کی دور بھی میں در بھی میں میں در بھی کی دور بھی دور بھی کی دور بھی دور بھ

عنا بنی برعالی دل و دماغ کو بریکارا و رعقا کدکومنزلزل کردینی ب نیاص طور پیلعیف الایا کوگ او بنلط عقا کدکی بیروی کرفنے والے جن کے ایمان کی کوئی بیسی بنیا دنہیں بوتی میا ترقی ظلم میکونست کی بیطمی اور بددینی کا نشکا رہوجاتے ہیں۔

#### امنزاح مشنرف مي

اسکندر میرکا کمنیهٔ فکرونلسفه اینی ته دین برگرامین متوسط میست کو نیایی کمنی است دینیا بین کم وفلسفه کی شعاعیں جنوبی کما رسے برگر با انسانی علم وفکسفه کی شعاعیں بہنچ رہی تھیں ، یہ فادیم تهذیبی ، ریخ کی ایک شمصن میں تعلق میں سے کسی کو انکارتہ بیں اسکندیہ کی علمی سرگرمیوں میں ایو نانی اساتذہ کی وہاں آ مدھ اورجان بڑگری ۔

وبنانِ اسكندريكات مودلم اس وقت المينوس" (م ٢٢٢ع) تفارض سنے عبب نبیت نبول كرنے كے بعد كير روى بن برتى اختيار كرنى .

اس کے بعد افلوطینس ۔۔۔۔۔۔(م، ۱۶۶۷) اس کا بہانشہن ہوا ہیں ۔۔۔۔۔
اسکندر بین کیم بانے کے بعد ایان اور مهندوستان کا بھی سفر کیا، اور مبندوستانی بوگا کا علم حال کیا نظام اس کے ساتھ برط ازم، اور برمن وا دستے بھی واقعت موگیا تھا، اور وہ اسکندریہ لوٹا ہے، تواس کی جھولی میں رنگ برنگ کے نظافتی تمونے تھے، جنانچہ وہ ان مختلف ابحار کو بڑھا تا بھی نظام اس کی تعلیمات تین بنیا دوں برقائم تھیں.

ا- کائنات کی تخلیق فائن اول وازلی سے بولی ہے جس کا احاط فکر انسانی نہیں کرگئی۔ ۲- تمام ارواح ایک بی روح کی نتا جس ہیں جو خالت ازبی سینفل کے واسطے سے متصل بھی ہے، اوراسی سے کلی بھی ہے۔

۳- دینالینے وجود ، نکوین نشکیل ۱۱ ورحرکت میں خانت اول دازی ۱۱ س سے کلی ہوئی عقل ، اور روح اعظم (جونام ارواح کا مرحمتید ہے ، کی محتاج ہے۔

افلوطین ابنے نظریہ شلیب کی شرح اس طرح کرتا ہے: ۱۔ خالت اول سیعقل صاور مولی اور اس کا صدور ٔ ولادت کی طرح نہیں ملکے ظہور کا اندازر کھتا ہے۔

٧ ـ عقل سے وہ روح نکلی جو وحدت اورتام ارواح کی اساس ہے۔ سر۔ اور یتمینوں: خالق اول عقل اور وح \_\_\_\_عالم ی کوبن وکیل کی اساس میں۔ ان تحقیقات کی مبیاد و معلومات تغییر ہوا فلوطین کو بند دایران سے حال مو لیُ تفيس اورجن سحے لئے اسکندر سے کی نوا فلاطو نبیت تنبیسری صدی عیسوی کے نصف آخر ( عروم) من ممتاز تفي اور يمي تثليث كاعفيده انيقيه كي يونسل ( NIC & E ) بعني چھی صدی علیموی کے تمسیرے دے (۱۳۲۵) سے پہلے عام نہیں ہوا نھا،اس طرخ سجبت اوراس كے افانيم لمان نوافلاطونبيت (NEO\_ PLATONISM) بى كا انعكاس بى -دوسری طرف او رب سے متعد دفلسفی مسیح کے وجودسی میں شک کرتے میں اوران کی فتخصيت كونوا فلاطونيت كيابك علامتي شخفييت قرار دبنيج بيجس سيحاس فلسفرير دمنی رنگ براها دیا گیا: اکروه عوام الناس کے لئے قابل قبول موجا ہے۔ ىكىن بداكى فلسفيان مفروصنه بحبب كى اسلام كسى طرح تا ئردندي كرسكتا، التع كم فرآن مين يصراحت مح كرحصرت عليني التركيني ورسول اوراس كاللمني الترتعالي كارشادي إِنَّ مَثَلَ عِيْسِي عِنْدَادِتْهِ مَكْثِلَ احْمَ ﴿ عِينَى مثال الشَّرَ يَرُوكِ آدم كاطرت خَلَقَهُ مِنْ نُوايِ ثُمَّوَال لَهُ كُنَ فَيَلُونُ مِنْ فَكُن مِن الله عَلَى عَصِيم الله عَلَى عَصِيم الله عَم و و بوگا۔ (آل عران ۵۹)

إِذُ قَالَتِ الْمُلْآعِلَةُ بِأَصْرَبُمُ إِنَّ ا دلُّكَ

ر بروب جب لا مكرن كما ال مريم إالشرتهيس الني لكي كم کی بشارت فیتے ہیں جس کا نام میں معینی بن مرم دوگا، وہ دنیاا درآخرت میں آبر و مندا درالشرکے مقربین تیں مرکا ۔

يُنَتِّرُو بِكُلِمَةِ مِنْ الشَّمُ الْمُسَيِّعِ مَنَ الشَّمَ الْمُسَيِّعِ مَنَ الشَّمَ الْمُسَيِّعِ عَلَيْنَ الشَّمَ الْمُسَيِّعِ عَلَيْنَ الْمُسَاقُلُا فِوْقَ عَلَيْنَ الْمُسَاقُلُا فِوْقَ وَمِنَ الْمُقَرِّعِينَ مَنَ الْمُقَرِّعِينَ . (العران ١٥٠)

اس طرح سیخی شلیدن ان فلسفیان بختوں کی بیدا وارمعلی ہوتی ہے جو رو می معاشرہ میں عام تعین اس کے ساتھ ہی سیجیت میں وہ مشرقی افکا رمجی واخل ہو سکتے، جہیں انسانی ثقافتوں سے نوا فلا طونبت نے درآ مرکیا تھا، اور ان سب چیزوں نے مسیحیت کے مرکز کی شکل اختیا رکر کی اور وہا کی مخلوط ثقافتی فصلے ایسا کر سنے میں بڑی مدد کی جس کی وجہ سے سیجیت کو جیشیت ایک ممتاز فکر یا ایک مخرک نظام عمل کے لینے وجود کے انبات کا کوئی موقع مذمل سکا۔

مع الدنيه م كركس قارى ميرب بانات كواد عاد سمجه به عال كري كوسش منرف سه ماكل كوج ل كاتول د كھنے كى دې اب بريال كمناجا به ابول كرنليت كا عفيده ايك فلسفيه نه نظريه م نه كركونى د بنى مسكر، اگرچها صحاب نليت اسه د بنى مماكلى بى شاركرت بى به كي تاريخ اورزمانى ترتب كے كاظ سے تنگيت كو، ايك بنى مسئل بندى كہا جامك اسى كئے ميرى تحرييں كہيں حكم مكانے كا دراز جعلك سكتا ہے .

تاہم میری مخاصانہ کوشمن ہی ہے کمتنقبل کے عبرحابدار محققین کے سلے میری مجدث ایک معروصنی مطالعہ اورمواد کا کام دے سکے۔

يمان بم ايك بم فلسفيان بيان كى طرف متوج بوريم يريض مورت من ويا بي المائي فلسفيان بيان كى طرف متوج بوريم يريم المدخل لدداسة الفلسف " بين ديا ب اوروست المدخل لدداسة الفلسف " بين ديا ب اوروست المدخل الدرسية مرحم واكثر محدوست موسى فراي كامام بيايا بسب مد

ليون بونيد كمتاب:

نیمودی عقائدا ورلونانی فلسفه کے امتراج سے صرف کی فلسفه ی فلور پزیر نہیں مواد بلکہ ایک دین بھی رونا ہوا، لینی مسیست سے بونانی افکا رو آراکومضم اور قبول کر لیا تھا۔

اس سے کیسی انٹیا ن کا بھی وہی مرشیبہ ہے، جونوافلا هونیت کا تھا، بافلا ہو (PLATO) کا فلسفہ ہے، جوافلوطین کے فلسفہ کا بھی یا خذہ، اس کئے ہم بھی انٹیات اور نوافلا طونسیت کے در بیان بڑی مشاہبت باتے ہیں گرچیجس اوقات انٹیات اور نوافلا طونسیت کے در بیان بڑی مشاہبت باتے ہیں گرچیجس اوقات تفصیل میں ان میں اختلات بھی با باجا آ ہے، وہ عفیدہ تشلیت بینفق میں، اور دونوں میں فانیم ملائے میں انتظام میں وہود ہے ۔

ان اقائيم ي بيان اقنوم : تمام كمالان كامصدر في فنه ورج تناتهم كالا كوطادى اورميط بهتناتيم كالا كوطادى اورميط بهتناتيم اليكنيمي .

دوسرا: بيا جوكلسه . "يسرا: روح القدس ـ

یماں یہ کموظ رہما چاہئے کہ یہ بنوں اقائیم افلا عوبیت کے نزدیک جہراور رئیہ میں مساوی ہے، چانچ رئیہ مساوی ہے، چانچ رئیہ مساوی ہے، چانچ بیاج باجو اج بیاج وائے میں جبر مسیحیت کے نزدیک ان کی حیثیت ساوی ہے، چانچ بیاجو اج بیاجو اج اس کا کمال میں ایسے کمتر ہونا مکن نہیں، ورمذ کا لسے عیر کا مل کا صدور لازم آئے گا اور یہ اس کی شان کے منافی ہے، اس طح وج القد باب اور مینے کے مساوی ہے ؛

اس طرن حبسيميت اقانيم للانه كونسليم كرنى ہے تو و ميں وہ ايك فلسفيا مذلطريه

بله المدخل لدراستدانفنسف حرو . 90 ـ

كى قائل موجاتى هم يومنتلف فلسفيان تعليمات اورخاص كرا فالطونيت اور نوا فلاطونيت مجبوعه مے جن میں سے بہالی نانی فلسفہ جس بر غربی فلسفہ کا بنیا دیڑی، اور دومرا فلسفہ کا مشرنی کمتب خیال ہے جسے روی اور او نانی اساتذہ کی ذہنی فضامیسرآئی جیسا کہ اس سے نائنده فلسفى كومهندو ايان كے فلسفوں كونقل كرنے كاموق ما تعاجيراس نے ايك خاص فشکل دی جیسے سیسیت کہ گیاا ورجیے لوگوں نے ایک بین قرار دے لیا، س لئے سیسیت کے محقی کیلئے بونان کے افلاطونی فلسفے اوا فلاطونبیت اور روم کی ششر کا نہ تنلیث سے بیت کے رشتہ وفعلق کو ہمیننہ سامنے رکھنا جائے ،ابسااکٹر بوائے کہ اسکے فلسفوں کا بعد کے فلسفوں پراورا بک برے نظام كاجھوٹے نظاموں پراٹرٹر تا ہے ہم د كھيتے ہیں كەاسكندر بركانوا فلاطونی فلسفەستام مِن سامنة آجيكا تعالى ورنيقيدى كونسل سب نالوث اوراقانيم لل نذ كاعقيده مقرركياوه مهاسته منعقدموني فني اورعبيا بُيت ابني ابتدا ہي سے ظلوم مغلوب في اوروي بتريني اس بيغالب وحكمرال يهي البيال بيسوال بيدا موتام ككس ككس براثريا إلى برسكا تفاع ينكم والريخ اور ندسب كي جويانتني صسيعور كرفي كامو فع اور كميسال بحيير كامونع

## مسجرت کے اُخد (توراہ، اناجیل رسولوں خطوط)

مسجبت ورخاص طور رمعا صرسيحيت ابنى تاريخ كے سلسله مي من ما خدر إعنا

کرتی ہے:

اول: تورمت - جي وه حمد قديم ( TESTAMENT ) کتے بي اورو انجالي سے کمیں زیادہ نخیم ہے، سے بوری نورمین کو تسلیم نمیں کرتے ، وہ بعض اسفار کی وی کے صحت نہیں گئے ہے ۔ اگر جبہ وہ بیود کے بہاں معتبر یانے گئے ہیں ۔

تانی: انجیلیں جفیں ناری اسفار بھی کہا جا اسب ایے کہ ان می صرت میں ا کے ناری اول سے بحث مبوتی ہے۔

عیمائیوں کے نزدیک مقدس انجیلیں جارہی: انجیل متی (سم ۲۰۱۳) انجیل متی (سم ۲۰۱۳) انجیل مقدس انجیل مقدس انجیل مقدس انجیل مقدس انجیل مقدس انجیل میں سمجی میں سمجی حجربے نے صرف انہی جارکو مقدس انا تھا، اور انہی انجیلوں کو نیقیس کو کوسل سے قبل ارمنیویں نے موہ میں نیمیل ارمنیویں نے موہ میں کی اور یہ کما نھاکانی جارو

کوتسلیم کیا ماسکتا ہے، ورکھر مستخدین بیقیدی کونسل نے کھی صرف ان جاروں کی تغذیب تسلیم کی اور جربے نے ان کے علا وہ متعدد انجیلوں سے انکارکردیا، انجیلوں کی کثرت پرخود مسیمیت کے مورضین کا آغاق ہے، اوروہ ان انجیلوں کا ذکر کرتے میں وانجیل الی ام زنبون ، مسیمیت کے مورضین کا آغاق ہے، اوروہ ان انجیلوں کا ذکر کرتے میں وانجیل الی ام زنبون ، دلیمان انجیل سرن تہس کھرانجیل برنا ہا۔

نالث؛ رسائل وخطوط جنیس و تعنیماسفارکانام بینیم، اس کے کہ وہ موجودہ انجیلوں سے استان کے کہ وہ موجودہ انجیلوں سے زیادہ مسیمیت کی نومبرے ونفسیر کرنے ہیں، بیاسفار بویانی زبان میں سیمی دنیا کے مشہوراتنا میں کے فلم سے تکلے ہیں ،

اس طرح مسیحیت کے عتمد آفذ جارانجیلیں اور رسولوں کے خطوط رہ جائے میں انجیلیں تا ریجی کہ وں کی طرح صفرت مسیح کی زندگی سے بحث کرتی میں اور رسائل و خطوط مسیحیت کے دین عاز عمل کی تفسیر کرتے ہیں۔

گرفدانے جا جو ہم ان موصنوعات پردوشنی ڈال کربٹا کیں گے کرمسیحیت اور سیجی اس نورتوسی کے کرمسیحیت اور سیجی اس نورتوسی کے کس قدرمنا ج ہیں جس میں وہ خدا کی ہے حبیب وہزرگ وہرتر ذات کا اندازہ کرسکیس ۔

## مسجيت كاماخذاول: اناجيل

الجيلمتى

اس کے مکھنے والے متی تواری تھے جو سیج کے ہا شاگردوں میں سے ایک تھے اور جنمین سیجی ارسول کھنے ہیں جھٹرت مسیخ سے لمنے کے قبل وہ روی حکومت کی طرف سے فلسطین میں شکاس وصولتے تھے ہیوداس بیٹے کوبری نظرے دیجھنے اور کھسل کو ظالم یا کم از کم سخت مزاج سمجھتے تھے اسی انجیل میں متی کے حصرت عیسیٰ کاشاگر دمونے کے بارے میں سخت مزاج سمجھتے تھے ،اسی انجیل میں متی کے حصرت عیسیٰ کاشاگر دمونے کے بارے میں یے عبارت لمنی ہے:

سے وہاں سے گزار ہاتھا، اس نے ہیں کے پاس ایک نسان کو مٹھا دکھا
اس کانام سی تھا، اس نے اس سے کمامیر سے چھے آؤنو وہ کھڑا ہوکراس کے
پیچے ہولیا، اور جب وہ گھری ٹیک لگائے مٹھا تھا، تو بہت سے کھٹ اور ججہاتے
اور سے اور اس کے لامید کے ساتھ بٹھ گئے جب فریسیوں نے دکھا تو اس کے
شاکر دوں سے کما: تمار معلم بھی والوں اور مجموں کے ساتھ کیوں کھا تا ہے،
مرب سے نے پرمنا تو کھا: صحت مند لوگ طبیب کے مختاج مثمیں ہوتے بکک

7

مرى موتىم الموتى الم الموركي الموري المرام الموري المرامي المامي المرامي المر

### انجیل متی کی زبان

مسیحی اہل قلم کا تقریبًا متفقہ بیان ہے کہ انجیل منی کی زبان عبی یاسر پانی تھی، جیساکہ وہ اس پھی تفق ہیں کہ اسی انجیل کا سسے پرانالسنے لویانی زبان بی تھا، گرضائع ہوگیا ۔ جیساکہ وہ اس وقت ہیودی علاقے میں جیروم کا کہنا ہے کہ متی نے انجیل عبی زبان میں کھی وہ اس وقت ہیودی علاقے میں نقے ،جہال ان کے ماننے والے ہیودی رستے تھے ،جہال ان کے ماننے والے ہیودی رستے تھے ،جہال ان کے ماننے والے ہیودی رستے تھے ۔

#### تاربخ تدوين اورمترجم

انجیل منی کی تدوین کی نا ریخ بین عیسائیوں کے درمیان بهت اختلاف ہے اسی طرح یہ اختلاف اس کے مترجم کے بالے بین کھی ہے۔
ابن ابطراتی کہنا ہے کہ متی نے اپنی انجیل فلدیوس کے عہدمیں کھی ہیکن اس نے سن کمیسل یاس آغانہ سے نہیں لکھا ، البتہ اس کے مترجم کا نام یوحنا ہے۔
میں کمیسل یاس آغانہ سے جو سن زوینی لبنانی کی ہے ، وہ کہتا ہے کہ:
میں برایان لانے والے ہیو دیوں کے لئے کھا تھا، یا رسولوں کے کہنے سے کھا تھا،
دورس کی ذبان فیرانی تھی نرکریونانی جیسا کہ اوی بریس نے اپنی میں کھا ہے وراس کی ذبان فیرانی تھی نرکریونانی جیساکہ اوس بریس نے اپنی میں کھا ہے وراس کی ذبان فیرانی تھی نرکریونانی جیساکہ اوس بریس نے اپنی میں کھا ہے و

اس طرح برحس زوین ۱۳۹ کوس تدوین بتانے بین اور تدوین کی زبان کھی متعین کرتے ہیں الیکن مترجم کے بالسے میں وہ مجی کوئی وصنا حت نہیں کرنے .
متعین کرتے ہیں الیکن مترجم کے بالسے میں وہ مجی کوئی وصنا حت نہیں کرنے .
متعین کرتے ہیں الیکن مترجم کے بالسے میں کے کہ متی نے اپنی انجبیل ہر وشلم کی تباہی سے پہلے مکھی اوراس کی زبان لیز الی طرح ڈاکٹر بویسٹ کی رائے ان تمام سیجی مؤرضین کے فال حن ہے ہوا نجبیل متی کی زبان معبرانی یا سریانی بتاتے ہیں ۔
فال حن ہے ہوا نجبیل متی کی زبان معبرانی یا سریانی بتاتے ہیں ۔

چوتھی دائے صاحب ذخیرہ الالباب کی ہے ہو اہم وکوس تدوین کتے ہیں اور اس کی دائے صاحب ذخیرہ الالباب کی ہے ہو اہم وکوس تدوین کتے ہیں اور اس کی زبان رہی ہوگی ،
اس کی زبان کے بلتے ہیں ان کا خیال ہے کہ وفلسطین کی کوئی بول چال کی زبان رہی ہوگی ،
اسٹے عبری باس کی وکلدائی ہی زبانیں ہوسکتی ہیں ، کھر لوزائی میں اس کا ترجمہ ہوا ہوگا ، کھر اور سول کے باخنوں ضائع ہوگیا ہوگا ۔
ایوسوں کے باخنوں ضائع ہوگیا ہوگا ۔

انجیل متی کے مطالعہ میں سیجیت کے سلسلے میں ان ہاتوں کو کمحوظ رکھنا ہوگا:

ا- اس کی تاریخ سنظوا تفیت پرتقریبًا تام سیجیوں کا اجماع ہے۔

ا- اس کی زبان کے بارے میں تھبی بڑسے اختلات ہیں.

سر- اصل ننو کی گم شدگی اور نابود ہونا بھبی سلم ہے۔

ہم- اس کے مترجم کا نام بھبی مجبول ہے۔

ہم- اس کے مترجم کا نام بھبی مجبول ہے۔

۵ ۔ اور برانجیل فاص طور برمین برایان لانے والے بیودیوں یا رسولوں کے ایمیا پر
مکھی کی ہے کئین برسول کون تھے ہاس کاکوئی تاریخی نبوت نبیس ۔
ہم مطربورن کو پہلی انجیل کے بن تحریبے بائے میں جب ان مختلف نبین کا نام فیتے
دیکھتے ہمیں تو ہمیں ان کی سنم طریقی بربنسی آئی ہے ، وواس کسلیس ، مع و یا مع و یا اہم ویا اہم ویا

اور دلیل فراہم نہیں کرتے۔

به پیانسینی کی انجیل منی اجه واربول میں شافی تھا،اس کے بالے میں مجھی ناکا فی معلومات ہونے کے سبب کئی بیجیدہ سوال پیدا ہوتے ہیں،ان میں سے بیلاتویہ ہے کہ کیا بیا انجیل ایک فرونے اپنے ذاتی شوق سے کھی ہا وربیس دوسراسوال بھی پیدا ہوجا تا ہے کہ کسی ذرہی کہ تا ہ کو وی کا تقدس کب حاصل ہوسکتا ہے ہاس وقت جب وہ فدا کے پاس سے بدر لیہ وی آئی ہوا اور اسے معروف النسب نبی لے کرآیا ہوا وروہ لبد والی نسلوں تک تاریخی تواتر کے ساتھ بہنی ہویا اس وقت جبکہ وہ کسی فاص آدی کے ایک کسی انسان کا تیم فرکوں کرآئی ہو ہو

اورجب وه کی بیمبرکے کسی بیرو، تلمیذ یا سائفی کے فلم سے کلی ہوتو کیا اسے علم و تا رہے کے حوف میں کتاب مقدس اور آسیانی کتاب کا مرتبہ دیا جاسکتا ہے یا اسے موانح و تذکرے کی کتاب کہا جائے گا؟ یہ بجت سلم اور عیر سلم دونوں ہی طبقوں کے محققین کے لئے غور طلب اور فابل توجہے۔

#### ۲ انجیل مرقس

اس کاکاتب کون ہے ؟ ہوگ کے ہیں کداس کاکاتب ہو منا ہیں ، جن کالقب مرتس تھا، یہ حواری تلا فدہ میں سے نہیں ، ان کا سلسلائنس فلیسطین کے ایک جودی فائدان سے مثانا تھا، یہ تروع ہی سے صفرت مسیح کے ہیر وہوگئے تھے ، اور حبیبا کرعیبا ایکوں کا کمنا ہے کہ ایفیار حضرت میں جے ان سنتر لوگوں میں سے متخب کیا تھا ، جن پروح القار ن التا ہوئے کے اور جا عہے کے مسیح نازل ہوئے تھے قبطیوں کی تاریخ میں ہے کہ سیحی جاعنوں کا اس پرا جا عہے کے مسیح نازل ہوئے تھے قبطیوں کی تاریخ میں ہے کہ سیحی جاعنوں کا اس پرا جا عہے کے مسیح

ان کے گھر جا اگرتے تھے، اورا تھوں نے عثا کے رہانی اپنے توارلیں کے ساتھ انسی کے گھر جا ایک کھر جا کی گھر میں مینے کے تلامبذیرروٹ الفدس کا نزول مورک کھر ہے انتخاب اعمال میں مے کہ رسول حضرت مینے کے اٹھا کے جانے کے بعدائنی کے گھڑی میں مے کہ رسول حضرت مینے کے اٹھا کے جانے کے بعدائنی کے گھڑی میں مونے تھے ۔

مرفس انطاکبیمی سیسی کا بلیغ میں بہت سرگرم رستے تھے (جواب ترکی کے اتحت م) و إن وه بونس اورا بني امون برنا باكے سائف كئے اور كيم سروشكم بوط آ کے تھے، اور کھرا بنے امول کے ساتھ قبرس چلے گئے اور وہاں سے مرقس سیلی صدی کے نعمت میں شالی افریقبہ چلے گئے، و باں مصران کواپنی دعوت کے لئے ایک بتیجہ خیز زمین اور لمكمحسوس مولاس لئے انھوں نے اسے اپنی دعوت كامركز ښاكردو ما ورا فرلفېر تے لبینی سغرکئے، اور پھرمصر ہی میں تھے کہ رومی ست پرستوں نے انھیب ۶۲۲ء میں تل کر دیا۔ مسيحى مورضين كاكهنا مب كدا بهون نے اپنی انجیل رومیہ والوں کے طلب رکھی تھی ا كتاب مرفع الأخبار في تزاجم الابرار كابيان مي كه وه سين كي الومبيت كيمنكر تفي: · مرفس الوسیت مین کا انکارکرتے تھے ان کے اسّا دبطرس واری کالھی ہی كمنا تعاانعوں نے اپنى كتاب دوميہ والوں كے كينے سے لكھا تھا" نیکن ابن بطرین کا تب مرقس کے باسے یں ایک متصناد خیال رکھتا ہے،اس کا كمناه كرواديول كرسرداد بطرس في روميشهرس مرقس كى رواميت سع يدانجل لكهي اور ميرانني سيمنسوب كردى بيان ابكسوال يرآنا ي كرواريون كاسر دارا بعنروارى سے کیسے روامیت کرتا ہے اور کھر بطرس اسے مرفس کی طرف کیوں نسوب کرتا ہے ؟ مرشدا بطالبین میں ہے کہ انجیل مرقس کیطرس کی تدہرسے افتیم میں بیلرس کی

تبلیغی سرگرمیوں کے لئے مکھی کی تھی۔

لیکن ارمبوس کمتاہے کے مرتس نے ابنی انجبل بطرس اور اوس کی موت کے بعد میں انجبل بطرس اور اوس کی موت کے بعد میں ا بہیں سے بہات واضح موجاتی ہے کہ اس انجبیل کا مؤلف کون ہے ہے

### تدوين كى زبان اور تارىخ

مؤرخین کانس براتفاق ہے کہ اس انجبل کی زبان یونانی تھی، ڈاکٹر دوہسے نے اپنی کتاب ڈکشنری آف دی بائس میں لکھانے کے مرفس نے اپنی انجیل یونانی زبان میں لکھی۔

مسیحی مورضین کا دوسری انجیل کے زمان تخریر کے باسے بن اختلاف ہے۔ ہوں کہ کتا ہے کہ دوسری انجیل سے گڑا ورھ لٹکہ کے درمیان کھی گئی، عام خیال ہے کہ سنتی یاسلنٹ میں کھی گئی۔ انجیل کی تاریخ سے بحث کرتے ہوئے شک تذبیر کا یہ انداز ہورن کی عام عادت ہے، مرشد الطالبین کا مصنف مسالنٹ بنا آھے۔

مسیحی ناریخ کے ان بیانات سے بحث و کھین کے لئے دویا تیں لطور طاص سامنے آتی ہیں ہو عور طلب کسی جاسکتی ہیں: ایک یہ کہ انجیل مرفس یا بجیل ٹانی کا سکھنے والا مرفس ہے یا بطرس ہے ؟

دوسراسوال به میکرانجیل مرض کی تدوین کب بهونی به بسوال اس کے
اہم میکرکائٹ کی شخصیت کی لاعلمی اور گمنامی اور سن تدوین مذمعلوم بورنے سسے
کسی تناب کا استفادہ م بوجا تاہے اور خیرجا نبدا دانہ علمی نظر میں وہ کتاب مقدس کو کمیا
ایک جام مستندگتا ہے کہ بہیں رہ جاتی ، اور تحقیق کا ایک طالب علم بھی اسے اسپنے

مغيدُ طلبنين إسكتا ـ

#### س-انجيل لوقا

پلاسوال اس کے کھفے وار مے باہے ہیں ہوتا ہے، اوگ کہتے ہیں کرانجیل ٹالٹ کے کھنے والے اوقا تھے ایکن لوقائی شخصیت اننے وطند لکے ہیں ہے کہ اس کانعین دشوار ہے، کچھ لوگ کتے ہیں کہ وہ ایک ہیو دی طعیب تھے، اور سفر وصنہ کی سرگرمیوں میں لولس کے مطوط میں اس کی طرف اثنا رہ ملتا ہے، جباتی تھے تھے، فود پولس کے خطوط میں اس کی طرف اثنا رہ ملتا ہے، جباتی تھے تھے، فود پولس کے خطوط میں اس کی طرف اثنا رہ ملتا ہے کہ اہل فلیمون کے نام کے خطابی کہ تا ہے کہ موت استرض ، ویاس ، اور لوقا میرے ساتھ کام کررہے ہیں کہ خطابی کہ تا ہے کہ موت اسحاح میں کہتا ہے کہ طبیب جبیب او فاتہ میں سلام کمت ہوئے۔ کہ خطابی کہ خطابے کے خطابی کہ خطابے کے خطابی کہ استرخس ، ویاس ، اور لوقا میرے ساتھ کام کررہے ہیں کہ تا ہے۔ کہ خطابی کہ نام خطابے ہوئے تھے اصحاح میں کہتا ہے کہ طبیب جبیب و فاتہ میں سلام کہتا ہے۔

ان نصوص سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوقا 'طبیب تھے۔ اور انطاکیہ کے رہنے والے ایک دیکن ڈاکٹر پوسٹ کا خیال ہے کہ وہ انطاکی نہیں بلکہ رو انیہ کے رہنے والے تھے، وہ کتے ہی جولوگ لوقا کے انطاکی ہونے کے قائل ہیں وہ صفیقت سے آگاہ نہیں ہیں اور لوکیوں انطاکی سے ان کو نشا بہ ہوگیا ہے ، ڈاکٹر پوسٹ کا خیال ہے کہ لوقا رومانیہ کے رہنے والے تھے اور اٹلی میں ان کی نشوونما ہوئی۔

24

شخصیبت اوران کی مشعولیت کے بارے می تعیق صروری ہے۔ اس کی زبان کے بارے میں تمام مؤرضین کا اتفاق ہے کہ وویونانی زبان میں کتمی

تاريخ تدوين

بیمومنوع علمائے اریخ کے لئے ابکہ محرکہ آلا دامومنوں ہے، یہن لوگوں کے لئے انکھی گئی تفی ان کے اورعلما کے نصاری کے درمبان وجرزاع بن گئی ہے ۔

و اکٹر پا دری ابرا ہیم سعید مصری کہتے ہیں کہ وہ یو نانیوں کے لئے تکھی گئی ہے ،

انجیل متی بہود کے لئے تحریر کی گئی ہے، اورانجیل مرنس روما والوں کے لئے معرص تحریب ایک ہے اورانجیل مرنس دوما والوں کے لئے معرص تحریب آئی ہے ، اورانجیل یوحنا عام کلیسا کے لئے وجود میں آئی ہے ۔

آئی ہے ، اورانجیل یوحنا عام کلیسا کے لئے وجود میں آئی ہے ۔

لیکن انجیل لوقا اس جلے سے متروع ہوتی ہے :

بونكربهتوں نے اس برگم با بدھی ہے كرجو باتيں ہائے درميان واقع ہوئيں ان كوترتيب واربيان كريں ، جيباكر انھوں نے جوشر وئ سے خودد كيفے والے اور كلام كے خادم تھے ،ان كوم كر كہنچا يا ،اس لئے الے معزز تھيفل أبي نے بھی مناسب جاناكرمب باتوں كاسلسلر شرع سے تھيك تھيك دريا فت كركان كو تيرے لئے ترتيب سے مکھوں تاكرجن باتوں كى تونے نعليم بائى ہے ،ان كى تجنسكى تيرے لئے ترتيب سے مکھوں تاكرجن باتوں كى تونے نعلیم بائى ہے ،ان كى تجنسكى تيرے لئے ہوائے ہوئے ہوئے ہے ،

تیفیفیلم کے باہے میں ابن بطراتی تکھنا ہے کہ وہ رومی سرداروں میں سے تھا، اور کچھ لوگ اسے مصری النسل کہتے ہیں، اسی طرح اس کاسن تدوین بھی اختلافی مسلم ہے،

له وقاک انجیل ۱: ۱-۳

اس ائے کہ یہن اوگوں کے ایک کھی گئی ہے، ان کا تعین نہیں ہوسکا ہے ۔

واکو اوسٹ کا خیال ہے کہ یہ انجیل برشلم کی نباہی سے پہلے کھی گئی ہے، اور وہ

اس بات کو ترجیج دیتے ہیں کہ اس کا زمانہ تحریر ۸۵ ۔ ۲۰ وہ جب بولس گرفتار ہوا تھا۔

اتا ذلا رون کہتے ہیں کہ لوقا، بطرس و لولس کے بعد کھی گئی ہے ہسٹر ہوران کہتا ہم کہ ایک ایک ایک باس میں میں کہ وقا، بطرس و ایس کے بعد کھی گئی ہے ہسٹر ہوران کہتا ہم کہ ایک وہ ترجیح اور دلیل نہیں بیان کرتا ۔

کے لئے کوئی وہ ترجیح اور دلیل نہیں بیان کرتا ۔

ہماری مرکورہ بالا محت سے جوزیادہ ترعلمائے سے بیانات ہی بیشتل ہے ، جو یا سے حق کے سامنے جند نکات آجائے ہیں جن کی اپنی خاص اہمیت ہے ۔ جو یا سے حید نکات آجائے ہیں جن کی اپنی خاص اہمیت ہے ۔ ا علمائے سیجیت کا اس براتفاق ہے کہ لوقا نے اپنی انجیل اونانی میں کھی اور یہ کہ وہ سیدنا مسیح کے تلاندہ میں نہیں تھے ۔

مرکاتر کی تنعیب اس کی نسل و قومیت اس کے بیشے اور جن کے لئے میکھی کی اور اس کے بیٹے یکھی کی اور اس کے بیٹے یکھی کی اور اس کے بیارے بیسے علم امیں اختلاف ہے، اور اس طرح بیمام بائیں عنیر مصدفہ مالت میں جواب کی محتاج رہ جانی ہیں۔

#### هم-انجيل لوحنا

یوناکون تھے بکیا یہ وہ یونا ہواری اور شکاری کے بیٹے تھے تبغیں سیدنا مسے میت عزیزر کھنے تھے بہا ہے مائے آتے میں بہت عزیزر کھنے تھے ہا ہے کوئی دوسرے یونا ہیں بہیں ہیں سائے آتے ہیں ، دوسری صدی سے کے علما دف اس انجیل کی نسبت حصرت عینی کے بہینے یوشنا کی میں ، دوسری صدی سے کما داور بہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ اککارار نیمیوں کے مطرف مانتے سے انکارار نیمیوں کے میں انکارار نیمیوں کے میں انکارکر دیا تھا ، اور بہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ انکارار نیمیوں کے

سامنے ہوا تھا، ہو بولیکارب کا شاگر دھا ہولینا تواری کا تلمیذ تھا، لیکن ارمنیوس جورے ناواکی کا تلمیذ تھا، لیکن ارمنیوس جورے ناواکی کا علمی وارث تھا، اس نے اس انکا ربی فاموشی اختیاری حب کامطلب بید ہے کہ اس کی نسبت کسی اور لوشا کی طرف ہے۔

استادان کاکهناه کرد: بوری انجیل بوحنا مدرسهٔ اسکندریه کے کسی طالعب لم کی تصنیعت هے، اس کا بیمبی کهنا ہے کہ دوسری صدی میں فرقد الوجین اس نجیل اوراوی نا کی طرف تمام منسوب چیزوں کا منکر تھا۔

کی طرف تمام منسوب چیزوں کا منکر تھا۔

انسائيكلوسيديا براانيكاس مكد:

م انجیل بومناکے بارے میں کوئی شکھنیں کہ وہ ایک عیر معتبر کتاب ہے اور ایجنا و متی کے بیا نات بی تعنا دیر کرنے کی کوشیش کی ہے،اوراس معلساز معنف نے من کتاب میں دموی کیا ہے کہ وہی مسیح کامجوب یوشاہے اور ممیدنے بھی اس دعوى كوتسليم كربياكه وبي سنع كالوضاع يرك مجا تولا كالبعن منوب كما إول زیادہ نہیں جن میں ان کے اور شوبالیم کے درمیان کوئی ربط نہیں ملاً۔ بهیںان لوگوں پرترس آ تاہے، جوکسی ذکسی طرح اس فلسغی بوحنا کو بوحنا ہولای بنا دینا، ا دراسے دومری صدّی کا یومنا ابن العبیا دنا بست کردینا چا ہے ہم ہمکین ان کی پرکشیستیں کا میا بنیں ہوسکتیں اس سے کہوہ غلط راستے بہمبک ہے ہیں۔ سوال بيب كرويتي انجيل كالكفنے والاكون ب وليكن اس كا بواب فورسي موضن کے باس می بنیں، بیاں مناسب علی ہوتا ہے کہ وضا کی شخصیت کے مطالعہ کی اہمیت ك يربيان شيخ محدالوزمره كى . . كناب محاصرات فى النعرائية السينقل كياكيا بوجميع البوث العلمية ك كن ركين جي اور ابني على مذام؛ برلاك تعبق اورمبت ونظركه اونج معيارك لي على طقول بي تهرت كفظ

وا منع کرون ، اس منے کوعقید ہ تنگیت الوہمیت مسیح اسی انجیل میں آبا ہے اس سے

ہے تینوں انجیلوں ہمتی مرض اور د قابی یعفید و بنیں خکور ہوا تھا ، اگر جہ بعد ہیں ان

انجیلوں کے ترجموں میں تنگیت اوہ ہیت مسیح کا نظریہ داخل کر دیا گیا ہج سرتا پا اختراع

اور بدعت سیارہ ہے ، جرض زوین لبنائی کتا ہے کہ شیر بطوس ابسیون اوران و ولوں کا
گردہ تیبلیغ کررہا تھاکہ مسیح النان تھے اوران کا وجودان کی والدہ مربم سے پیلے بنیں تھا،

تواہی زمانے میں ایشا ور دوسرے علاقوں کے اسا قصرے سے بیلے نہوں کی ہوا اور

مسیح کے بارے میں مکھنے کی فرائش کی اور ہے کہ وہ ایک لیسی انجیل مکھے جو بیلے نہوں کی ہوا اور

تبس میں الوہ بیت مسیح کو خاص انداز سے لکھا گیا ہو۔

تبس میں الوہ بیت مسیح کو خاص انداز سے لکھا گیا ہو۔

> بهاں پیچید ہاتیں معلوم ہوتی ہیں کہ: او تنلیت کا عفیدہ اس انجیل سے تبل موہود کفا۔

ىلەدىنى كماب من **ئىن** اكىبل بى -

۲ - بوجنا کی شخصیت مجہول ہے'اوراس نے بہت سے غلط عقیدے رائج کئے جبیاکہ انسائیکلومیڈیا بڑنا نبکا کی صراحت ہے۔

۳- میحیوں کا کبرا طبقه اس انجبل کی نسبت او حناحواری لمیذمسی کی طرفت صحیح نهیں سمھنا .

اس کے عفیدہ تنابیت کے سلسلے میں بوحنا کی شخصیت کی تحقیق بہت صروری موجاتی ہے ۔ اگر جبال منابی انتخاب اس سلسلے میں برھوازم ، برنمن ازم ، افلاطونربت اور نوا فلاطونربت وغیرہ کا ایک مرکب ہما ہے سامنے لائی ہیں، لیکن ہم خدمتِ حق کے خیال سے اس برتا رکی نقط انظر سے بحث کرنا جا ہتے ہیں۔

#### تاريخ تدوين

اس انجیل کی تدوین کے بارسے یں تھی مورخوں میں بہت اختیا ہے، اور میصنف کی شخصیت کے مجمول مونے کا ایک لازمیٰ تنبیجہ ہے۔

دُاكْرُ بوسك كاخيال ميكروه ٩٥ ء٠٠ و ١٨٩٤ كي ورالكمي كني ميد

مستر ہورن کا کمتاہے کہ وو ۴۶، و ۶۶، یا ، دو یا ۴۸، یا ۸ و بیر نکھ گئی۔ جرس زدین کا کمناہے کہ دی تھے میں نکھی گئی ہے ۔

ما حب مرخدا لطالبین کی دائے ہے کہ انجیل بوخلکس تحریرے بادسیس کورضین میں اتفاق دائے ہنیں، بعضوں کاخیال ہے کہ وہ بروشلم کی تباہی سے پیلے سفات میں معرص تحریر میں آئی ، اور بعض لوگوں کا قیاس ہے کہ بوضائے اپنی جلا وطنی سے دائیسی پراسے مشاقی میں لکھا تھا، اور اس طرح علم وتاریخ کے متلاشی کے ساسنے

يددوسوال أجاتيم بكر:

۱- چوتھی انجیل کا محرر ابو مناکون ہے، اس نے اپنی انجیل کب تکھی ارکس کے لئے مکھی ؟ الے مکھی ؟

۲- اس مجہول بوحنا کی انجیل بیلی تمین انجیلوں سے آئی مختلف کیوں سے ، اور جرص زوین کے بنتوں اس میں ایٹیا کی با در بوں کے کہنے سے عقیدہ تنگیت والوہ بیت مسیح کیوں داخل کراگیا جاس سئے اسکے مباحث میں بوحنا کی شخصیت اسن تد دین ، مسیح کیوں داخل کراگیا جاس سئے اسکے مباحث میں بوحنا کی شخصیت اسن تد دین ، تنظیت کی در یا است من وری ب تنظیت کی ایجا د ، تنگیت او فلسفیا مذخیا لات کے باہمی پیشنے کی در یا است من وری ب

## اناجيل اربعه برايك نظر

تاریخ مسیحیت کا مرا روما خداول اناجیل اربعهی جی اس منے بحث کرتے وقت ان بانوں کا کا ظاعروری ہے۔

ا- بیانجبلیں سید المسیح کی املاکر دہ نہیں، بلکہ مسیح نے انھیں دیکھا بھی نہ تھا۔

سر- ان کے تکھنے والے مجبول وغیر معروت میں ،اس لئے ان کے بار سے میں کچھے

منیں کہا جاسکتا کسی کے حالات نایا ہیں ،اورکسی کی خدمات اوران انا جیل سسے

ان کا تعدید فی تعلق تھی واضح نہیں ۔

ان کا تعدید فی تعلق تھی واضح نہیں ۔

۳۔ ان کی تصنیف مخصوص تو گول کے خیالات اور ختلف ہول اور زمانوں کے مطابق ہو کی اور زمانوں کے مطابق ہو کی اور کی جیالات لاعلمی کی نذر ہو تیکے ہیں۔
مطابق ہو کی اور کی بران او گوں کے بھی حالات لاعلمی کی نذر ہو تیکے ہیں۔
مہ - اصل انجیلوں کی گشندگی برخود سیجیوں کا بھی انفاق ہے، اور ان کے تراجم اس سائے عیر مصدقدا ورنا قابل اعتبار محمر نے ہیں کہ خود اصل کا بہت نہیں ایمتر جم ہی

نامعلوم ہے۔

۵۔ ان بین نقل وروا بیت اور نوا تروسلسل کی کوئی کمترصورت بھی نہیں ہو کسی آسانی کیا ب یانبی کی تعلیمات کے لئے عنروری ہوتا ہے۔

—<del>\*=\*=\*</del>--

## حضرت ي كالكجيل اورموبودهاناجيل

نارس ايكسيى عالم كهارن سي نقل كرتيمو ي كفنا ب «ابتدائے سیجیت مس ایک مختصر رسالہ ایا جا آنھا ہس کے بارسے میں اصل انجیل کا شید کی جا ناہے، اورغالب گمان یہ ہے کہ بیان تعلین کے لئے مكھی کی تفی جنھیں حصرت مستے کے اقوال وا نعال کے مثایرہ کا موقع نہیں لانقاء بسرطال بدانجيل ببي اصل كي حيثييت ركفتي كفي «اگرچه اس مب كلمي يجي تعلیات زنسکے ساتھ نسین کھی گئی تھیں"

اصل انجیل کی گم شدگی سے بارسے میں بولس رومیوں کے نام کے خط میں لکھنا ہے کہ: " وه خداحس کی میں اپنی روح سےعبا دت کرتا ہوں لینے بھیے کی انجیل میں اس كاكواه ب كمس كيس تهس لاانقطاع كے إدكرنا موں "

انجیل متی کے چینے اصحاح میں ہے:

م بسوع گلیلی کے اطراف میں بھرانھا،اورلوگوں کوعبا دے سکھا یا تھا،

اوران یک آسانی با دشامت \_ انجیل کی بشارت مینیا تا تعاید

اس سے معلوم ہونا ہے کہ انجیل کی موجودگی کا اعتراف تو ملتا ہے اسکین ہرجال وہ پھر مطلق نا باب موکئی،اس سلسلے میں ہم عزب ومشرق کے دوسی علماء کے خیالات مکھتے ہیں ، تاكه بررةًى محققين سيميت كے سامنے ركھ سكبن، اورغير جانب داروسى برست انتخاص اس سے فائدہ اٹھاسکیں۔

ان بن سے ایک صاحب مؤسیواٹین ڈینبہ ایک فرنے مصور میں جو فدالی جیرے کے فدوخال کی تصویر کے سلسلے میں بحث کرتے کرتے اسلام سے آئے کھے،اوران مجتوں میں اس نتيج ك بينچ تھے كاسلام مى ئے وجودالنى كے ادراك سے سلسفىدى سى بىتر تېزائى کی ہے، وہ بیک خدا بک اوربے نیاز ہے. ناس سے کوئی بیدا ہوا، اور ندوہ بیداکیا گیا اورکوئی اس كالمسرومفابل نهيس؟

د دسرے صاحب ایک مصری جواکٹر نظمی اوقا میں جنھوں نے علمی نقطہ نظرسے ابك سال ومحد : سينم ورمغيري عماا وراس من تين ندام ب كامواز مذكر في موك كلها به هیو دست ایک قومی دسلی ندمه. عیسائیت ایک و حدانی ندمیب اوراسلام نام انساب کا نرمب ہے ، اوران کا ب کی اصال کے سے آیا ہے ، اور تاکہ وہ انسانوں کی دنیا وآخرست کے لئے نشان راہ تعین کرو ہے ۔

موسیوایین دبیبیری رائے

ر وه کینے سی کہ:

من اسے میں کوئی شک بنیں کہ التر فالے نے حضرت عبسی برانجیل ان کی اوران د توم کی زبان میں آباری مگروہ شائے ہوگئی یاضا نے کردی کئی اوراس کا کو فُاٹر شان نہیں رہا، اوراس کی مگر نوگوں نے جار تا بیفات کو اینا ایاجن کی صحت ورتاری نسبت خامسی شکوک ہے، وہ یو نانی زان میں لمنی ہیں، حالا کم یونانی جعزت عیسی کی سامی زبان سے بہت مختلف زبان ہے ، اس لئے کہوکی توراة اوع إدن كے قرآن كي آسان حيثيت دينے وہ بہت فروتر من اوران كا اسمانى ننة بهبت كمزور ي الم المسانى منت بهبت كمزور الم المسانى منت كمزور الم وتنقیم بوش موار اے جن کی بعدس نشاند یوشکل موگئے ہے، بیمی سم میں نہیں آ ناکہ بھیل کے مکھنے والوں نے حصرت عیسی کی نمیش سالہ زندگی کوکیوں نظرانداز كرديائ ورعرب افيرزندكى كيتين رسون بي معكون مؤكار ركها بي م بم یہ ان لی*ں کہ جا میں سے دوجوار نون نے توحصرت مسے کے عہد* طفویت کے متعلق بھی مکھا ہے تو پھر بعد کے سین کے متعلق ماعلمی او پھی سکین میور ا فینار رسی ہے اور ہرطرے کے شہمات و تا ویلات کا درواز و کھول وہتی ہے اورلوگ مدسكتے مي كرمستى اين يخة عمرى كے طويل عرصے مي كميس كعبى نسيس د کھائی دینے اوران کی خارق عادت زندگی میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو بحيثيت ابن التركان في طرف مسوب في جاتي من ي ...... مبیع کی زندگی میں اس بڑھے خلاکے علاوہ موجود و انجیلوں کی مناسب ترتیب و تندیب می ندیس موسکی ے جو س کے مؤلفین کی مهارت اور ذ انت کا

نمور کری جاسکتی اس سے وہ انسانی نغیبات سے بہت بے ضربعلوم ہوتے میں، ور *ذنی کے شا*یان شان باتوں کو وہ "ابن الٹر" کی طرف پذمسو*ب کرنے جھزت* مین کی زبان سے بہت سی اسی بانیں کملائ گئی مرکز اوی کو تعیب موتا ہے کہ كامسخ بركدشكتے تھے ؟

ر ۔ مسٹح کے وہ افوال ملاحظہ موں جن سے ان کی والدہ حضرمرم کی اہانت کلتی ہے مقام قاناکی کیے شا دی کے مارے میں ہے:

> " بيرنسيرے دن فانائے کليل س ايک ننا دي مولي او بيوع کي ان وال تفی،اورسیوع اوراس کے شاگردوں کی بھی ایس شادی میں دعوت بھی، اورجب ے ہو حکی تولیوع کی ماں نے اس سے کماک ان کے یاس نے نہیں رہی الیوع نے اس سے کما أے عورت مجھے تحصی کیا کام ہے:

م ۔ الیعے ہی ایک موقع برسنے کے انجیر کے درخت پر بعنت تصبحتے وکھا یا گیاہے۔ د ومرے دن حب وہ برت عُنبا ہ سے سکے تواسے معوک مگی اوروہ دور سے انجرکا ایک درخت جس میں ہتے تھے دیجہ کرکیا کرنٹا کداس میں کھی اے كرجب اس كے باس بينيا توبيوں كے سواكيد مذيا ياكيونكر انجيركا موسم ختفاء اس نے اس سے کماآئند ، کوئی تجد سے تھی تھیل نے کھائے اوراس کے شاگردو

س۔ مسے کے ایک فول سے حلوم ہوتا ہے کہ وہ اجنی کونا لیندکرتے تھے۔ مهميرسيوع وبال سنفكل كرصورا ورصيداك علاقدكوروابنهوا، اور

د کھوایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے کلی اور پکارکر کسے فکالے ضوا و ندا بن واؤد مجھ پر رقم کرایک بدو ت نہ بی بھی کو بہت ساتی ہے، گراس نے کھ جواب ندیا، اوراس کے شاگردوں نے پاس آگراس سے بیموس کی کداسے رخصت کرد سے کیونکہ وہ ہمارے بیجھے بہانی ہے، اس نے ہجواب ہے کہ کہاکہ میں ہوائی کے قوانے کی کھولی ہوئی بھیط و دس کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، گراس نے آگراسے سی جدو کیا اور کھا اس ندا و ندمیری مددکر س نے ہوا ب سی کہ لاوگوں کی دولی نے کرکمتوں کوڈال دینا ابھا نہیں ہے۔ مرد کی نے کرکمتوں کوڈال دینا ابھا نہیں ہے۔ مرد السے ہی فخر و کم خرفا ہم کرنے والایہ قول ملتا ہے کہ ۔۔۔ مرد النے کے کہا ہوئی ان نے درمیان اسے کام نے کئے ہوتے جنوبی ہی نے کیا ہوتا تو وہ ان کے لئے گناہ نے وی نیکن اب مجھ دیکھ کر مجھے اور میرے باپ یہ وہ خفا

ہورہے ہیں؛ ۵۔ایک قول تفرلنی اور نسا دک حمایت میں ملتاہے کہ :۔۔

میں زمین پراگ بھر کانے آیا ہوں اور اگر لگ جکی ہوتی تومی کیا ہی نوش ہوتی تومی کیا ہی نوش ہوتی ایکن مجھے ایک سبت ہی اور جب تک وہ نہوے میں بست ہی تنگ رہوں گا کیا تم کمان کرتے ہو کمی زمین برصلے کرانے آیا ہوں ہیں تم سے کمنا ہوں کہ نیس بلکہ جدالی کرنے ،کیو کہ ایس کا گھر کے بانچ آدی آپ بی کالفت کمنا ہوں کہ نیس بلکہ جدالی کرنے ،کیو کہ ایس بیا ہے ایکھر کے بانچ آدی آپ بی کالفت رکھے گا اور بریا میں ہوسے میں اور تمین سے دور باب بیٹے سے کا اغت رکھے گا اور بریا باب سے ایس سے دور بور سے در بہور اس سے براس بہوسے در بہور اس سے براس سے براس سے براس بیا ہور بیا

له متي ۱۵: ۲۱ - ۲۲ - شه وقا ۱۱: ۹۸ - ۵۳ -

مرب بین سے لوگ اس کے ساتھ جارے تھے، تواس نے پھرکوان سے کما اگر کوئی میرے پاس آئے اور اب اور ال اور بیوی اور بجول اور میں اور ال اور بیوی اور بجول اور میں اور ال اور بیوی اور بجول اور بیوی اور بحق کا میں میں ہو سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں ملکہ اپنی جان سے بھی وشمنی نہ کرے نومبرا شاگر دنیں ہو سکتا ہوتون وخم ظاہر کرنے والے اقوال بیں سے ایک:

اس و قن ان سے اس نے کہا میری جان نمایت عمکین میں انگر کے مرفی کو در ا مرنے کی نوبت بینج گئی ہے ہم میاں تھہروا ورمیرے ساتھ جاگئے رمو کھر درا آگے بڑھا ورمنہ کے بل گرکر اوں دعائی کر اے میرے اب اگر موسکے تو یہ میال مجد سے ال جائے۔

خوت طامر کرنے والے الیسے اور بھی افوال ہن جیس دیکھ کرفریج فلسفی اسکل کو کہنا پڑاکہ مسے موت سے ڈرتے ہیں ا

ے۔ تعبض اقوال سے موت کے سبب نوف والمبیری کا اظهار ہوتا ہے ہمثلاً مسیح کے مصلوب ہونے کے وقت کا بیان انجیل میں اس طرح ہے:

اوردوپہرے لیکر تبسرے بیز مک تام ملک میں اندھیرا جھایار ہا، اور تیسرے بہرے قریب لیوع نے بڑی آ وازسے جلاکر کما الی ای ماشبقتی ؟ تیسرے بہرے قریب لیوع نے بڑی آ وازسے جلاکر کما الی ای ماشبقتی ؟ بینی اے میرے خدا اے بیرے خدا تو نے مجھے کیوں جھوڑوں ؟

ہم سلمان جوسیے کی تعظیم و کریم کرنے ہیں ان جیسی ہاتوں کی صحبت رہائی کھے اور نہ یہ بات کھے اور نہ یہ بات کھیے ا اور نہ یہ با بیرکسی بھی بی کا طرف نسوب کرسکتے ہیں ، جیرجائیک میٹے جیسے جنبل القدر نبی کی طرف بسکتے ہیں۔ جیرجائیک میٹھا دت دے دی کر حضرت مسلمی کے در ایمیہ نووہی شہا دت دے دی کر حضرت مسلمی کے در ایمیہ نووہی شہا دت دے دی کر حضرت مسلمی کے

له دونام در ۱۹۰۱ من ۱۹۰۱ من من ۱۹۰۱ من من ۱۹۰۱ من

فداکے بیٹے نہیں اور نہ انھوں نے الوہبت کا کوئی کوئی کیا تھا، یہ واقعہ تھا کہ میتے نے اس کی اخیر البینے اب کی طرف اُل کوئی کیا تھا، یہ واقعہ تھا کہ میتے نے اس کی اخیر والت میں لینے اب کی طرف اُل کم و اس کے علاوہ یہ جمہد کی اصل زبان میں ہے ۔۔۔۔ انجیل کے یونانی ترجمبہ کی خلطیو کو اینا نے کی اصل زبان میں ہے ۔۔۔۔ انجیل کے یونانی ترجمبہ کی خلطیو کو اینا نے کی اصارت نہیں دینا۔

ان حقائی کے میں افراملوم ہوتا ہے کواہل مغربے مسئے کے بجائے کوئی اور سیتے
کو عدیا ہے ، معزب کا مسیح حب اپ "کے بنا سے ہوئے قوانمین فطرت کا مقابلہ
کرتا ہے ، نو دہیں مشرق کا مسیح سنت الشری بیروی کرتا نظراتا ہے۔
- اس سیمی محقن کی را سے تھی ہوتھ یق کے بعد بالا خرصلمان ہوگیا تھا ، انھوں نے
- ابنی بے غرضی اور اخلاص کا اعلان اس جلسمیں کیا تھا ، جوان کے اعزازیں
میں انجر اگری کی مسجد بی منعقد ہواتھا ، و ہاں انھوں نے اپنے اسلام کا کا ملان
کرنے ہوئے کہا کہ وگر وہ دینواست کرتے ہیں کہ انھیں اسلامی طربق پر دفن کیا جا
اوریہ کہ وہ اسلام کسی دنیوی عرض کے لئے نہیں لائے ہیں، ملکہ اسے دین وایان کی
نیشکل سمجھ کرلائے ہیں۔
نیسی شکل سمجھ کرلائے ہیں۔

الخصوں نے یہ ندمہ بخفیق و ترقیق سے بعدا ختیار کیا ہے، اوروہ نا فدوں اورمدردول دو دل ہی سے مناظرہ و منا فشتہ کے بعداس نتیجہ بر بنیچے میں کہ اسلام ہا فدا کا دبن ہے، اوروہ ، ن سے " ڈینیہ" کے بجائے نا عرالدین" اینام تجریز لنے میں فدا کا دبن ہے، اوروہ ، ن سے " ڈینیہ" کے بجائے نا عرالدین" اینام تجریز لنے میں فدا کا دبن ہے داور ہوگیا کر سیجیت کے مقدس کناب کی اعلیت کیا ہے۔

سك المين وينبيه: الشعة فاسه بنورالاسلام ١٨٦ - ١٨٨ كن اليسا ١٠٨

### ۲۔ داکٹر نظمی لوقامصری کی رائے

واکٹرنظی نوفاہی کتاب محد: رسالت اوررسول میں ' دبن فلب کے عنوان کے تحت سکھتے ہیں:

اس میک منافر به می دور به می این برای اور اس سیست می این برایت کا سال و هو الم سیسیت می این برایت کا سال و هو الم سط جو صرف توجید و نیز به بهی کا درجه دینی برانسان کا وجدان اکل مختاب کو مجبو جقیقی کا درجه دینی به جیس کی طرف برانسان کا وجدان اکل مختاب اور اور اور اس سے فلب سے دوسرے تمام مجبولوں کا محبت ختم موجاتی ہے اور اس میں کسی کی خطرت باقی نیزیں رہ جاتی اور منافر منطا برکی کوئی و قعت برانسیویت سے میر کا مراداس سے میرس کی مسیح نے تعلیم دی تھی نکر اور جو دیس کی مسیح نے تعلیم دی تھی نکر وہ جو دیس کا گائی اور منافر کی کا کا وجد میں آئی یا

سیکن سے کے اقوال میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا بلکہ اس کے برخلاف وہ ہمبنہ اب اب کوانسان زادہ ہی کہتے رہے۔ اب کوانسان زادہ ہی کہتے رہے۔ انسل انجیل کے باسے میں کچھ کہتے سے پہلے میں نے صروری مجھاکدان دومو تو حصرا کی رائیس دین کردول.

\*\*\*\*

## برنایا، اوران کی انجیل

برنابا كأشخصيت

صحیفہ اعمال ہولوقائی تدوین کماجا گاہے، اس کے اصحاح را بع ہیں ہے کا موروں نے برنباس موروں کے بیارکھا تھا، اورجس کی پیدائش کیرس اقبرس) کی تھی اس کے نویں اصحاح بیں ہے:

ایراس کے نویں اصحاح بیں ہے:

اس نے بیولم بیں بینج کرنٹاگر دوں میں ل جانے کا کوششش کا اورسب اس سے ڈرتے تھے، کیونکران کو بقین نہ آتا تھا کہ بیٹاگر دہے، گر برنباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں سے پاس ہے جاکران سے بیان کیا کہ اس نے اِس اِل طرح نیزا وندکو د کھا اور اس سے بانیں کیں "

Yeira: quar reina: putial

كيار موس اصحار مي مي:

"ان دگول کی خبر برخیلم کے کلیسا کے کانون تک بہنچی اورائھوں نے برنہاس کو انطاکیہ تک بھیے اورائھوں نے برنہاس کو افعال کے کافیت کی کرفیش ہواا وران سب کو نفعال دیکھے کرفیش ہواا وران سب کو نفید مناز کی کہ دلی ارا دہ سے خدا و ندسے بیٹے رم وکیونکہ وہ نیک مرداور رش القد اورا بیان سے معمود تھا:

اورتيم وي اصحاح بي إس طرح ب:

و نطاكيدي، س كليمنا كي تعلق جو و بالفي كي نبي اورهم تقريعني برنباس اور شمعون جو کالا (نیگرو) کملاتا ہے، اور توکیش کربنی اور مناہیم جو چو کھا کی ملک کے حاکم ہیرودنس کے ساتھ ملاتھا، اورسا وُل جب وہ خدا وندیٰ عباد كردي اوردوزے دكھ د مصتھے، أوروح القدس نے كما ميرے لئے رنباس اورسا وُل كواس كام كے واستط مخصوص كردوس كے واسطے بي في ان كو أبلابا بالنفول في روزه ركه كراوردعا كرك ..... اوران يراته ركوكرانفس خصبت كماي اورآكے تفریح مرک يوسنان كا فارم تھا! اوربوس كلتبوں كے نام كے خطيب كھتاہے كه: المسترف جوميرك سائد فيدے م كوسلام كمتاب الدربناس كے مشتے کا بھائی مرقس (حس کی بابن جہیں مکم لے تھے ،اگروہ نہا ہے اِس کے تو

سلت اعمال ۱۱: ۲۲ - ۲۵ عد ایمنا سن : ۱-۳ عد ایفنا آیت ۲

اس سے اجبی طرح کمنا) نے

ان دہنی نصوص خصوص اسفراعال کی تصریحات سے وسیجیت کی شرح کامتند ما خذہں، برنا باک شخصیت کے بہلوما منے آتے ہیں:

ا۔ فیاص تھے اور دعوت کے کام میں رسولوں کے لئے خریج کرنے تھے۔

٢- پاك اور باكبا زا ورشرىين سان كفاورروح القدس سعان كا واسط رسالقا

۲-روح القدس في تناول ( بيس ) كے ساتھ دعوت كے كئے الحيس بعن نتخب كياتھا

٧ - اوركليسانے الحيس انطأكيه اورطرطوس ميں اپناسفير بناكر بھيجا تھا۔

۵۔ اور وہ مرفس (صاحب نجبین انی) کے اموں تھے۔

۲- انهی نے نتا وُل (بونس) کی رہنمائی کی ، جو تلا فدہ کے مار دھا ڈکے لئے مشہورتھا بیساکر "اعمال کے نوس!ب سے ننہ جیتا ہے۔

اوراس کے ابعد و دہیرین فابل بحث رہ جاتی ہیں:

ا۔ مرض کا (جوبرنا باکے ساتھ فادم کی طرح رہتا تھا) برنا باکی اس رائے ۔۔۔
منفق ہونا کو علیہ کی خدا نہیں تھے، جدیا کرصا حب مروی ناجار فی تراجم الابرار اللہ نے نقل کیا ہے کہ مرف سرے کے منکر تھے اوران کے استا ذریطرس کا محمی کی خیال تھا۔
مجھی کی خیال تھا۔

۱- یا کلیسانے انجیل برنا باکوکیوں نمیں تسلیم کیا، حالانکہ وہ مرتس کو قا، اور ایوسنا کے مقابلیمیں قابل ترجیح ہیں اور وہ مرتس کے استادی یہ اور انجین کے مطابق وہ

پونس کے تھی ایا م اور مقندا ہیں ؟

ان دونون بانون برسلم اور فنيرسلم دونون بى طرح كے محققوں كوفاص نوح كرنى على ان دونون باتوں برسلم اور فعصب جمود اور فودرائى سے بحیخ كا فاص نقاصنا ہے۔

برنابا كادبني مقام

اور جونفوس ہم نے نقل کئے ہیں، ان سے برنا باکا دینی مقام بڑی حد کا اضع موجا تا ہے: اعمال کے گیار ہویں باب میں ہے کہ:

> "انعوں نے برنباس کو انطاکیۃ کے بھیجا ۔۔۔۔ کیو<sup>یا</sup>۔ وہ نیک مرد اور بے روح انقدس اورا بیان سے محور نھا ؟

> > اورتير موس اصحاح مي هيك.

"روٹ القدس نے کہا مبرے لئے برنباس اور نا وُل کواس کا مرکے واسطے عصوص کردوس کے واسطے میں نے ان کو لما یا ہے"۔

ان وضاحتوں سے معلی مبونا ہے کربرنا با اولین سے مین کے فاص کوان اعیان میں سے تھے، اس لئے سیعیوں کا اس برا جاع ہے کہ وہ مقدس بزرگ اور رسول تھے، اوران کی روح القرس نازل ہونا تھا، البتہ وہ انھیں ہواری سیام نہیں کرتے ،اگرجیان کی انجیل انھیں ہواری تابت کرتی ہے، بہرمال وہ مرفس کے استاذاور مرتس ان کے فادم تھے اور وہ ایس کے معنی رہنا تھے، اور ایس کے باغی شاگردوں سے ملانے کے سلسلے میں وہ ایس کے معنی می نظراتے ہیں۔

اس طرح برنا باابنی انجیل کے مطابق تواری تا بن موتے ہیں، بُر و وان رسولون میں

معلی ہوتے ہیں بین کی بڑی دینی خدمات ہیں، اورخو دین تعصیب سے یوں کی رائے ہے،
خفیقی نظر میں برنا باکا دبنی مقام کسی طرح فرونز نہیں معلی ہوتا، اور حقق انھیں رسول اور
مقدس مانے برجبور ہے، اوروہ ایک مجا بدد بنی داعی اور روح القدس کے مقرب
نظراتے ہیں۔

# انجيل برناباكے بائے بی

ا- لاطبني رامب فراميوكاكمناب كراسي اريانوس كي ايك خطاكا تيميا تعابي مي پونس کان تحریرول کے اسے بن ناراصلی تفی جواس نے برنا باکے جوالے سے لکھی ہیں،اس واقعہ نے انھیں انجیل برنا باکی کھیوج میں لگا یا،اوراس لے اس كے لئے پوری کوششش كى چنا نجہ يو باتكا اس كے كتب فائد ميں اسے انجيل برنا بأكاسراغ ل كياا وراس فضيه طوريوس كمطالعه كي بعداسلام فبول کرلیا، ڈاکٹرسعا دہ یک کہتے ہیں کہ حب آب بی تاریخ کا مطالعہ کریں گئے تومعلوم بوكاكر بوب اسكالش كا زمانه اخيرسولهوب صدى سبحى كاسك ٢- مؤرضين سيحيت كاس راتفاق هي كرانجيل برنا بأكا قديم ترين نسخه جواطالوي زبا میں تھا، یا دری کر کر کو جو برمنی کا شاہی مشیر تھا م<sup>ون کا ب</sup>یمیں ملاتھا۔ ٣- كيركركركايسنخ آسر إبكه دارانسلطنت والناك شابي ذخيره مي ميني كيااور ناریخی نظرمی اس کونهام انجیلول کااصل اورمرجع قرار دیاجا تاہے۔ ۲۰ - اس اطالوی نسخه کے علاوہ افالین سے ترجمہ شرہ ایک بہسیانوی نسخهی دریافت موالمكن اسكامترجم بنين معلوم موسكا، وراس بسياني سنح كوستشرق مابل

انگریزی مین تقل کیاا وراس ترجمه کے بھی صرف چین دکردے ڈاکٹر ہوائٹ کے فطیات میں نقل ہوئے ہیں۔

۵ - واکورسادة بک کمتے بی که بوب گلاسیس اول نے سوس کی با باے اعظم بنے کے بعد کچھ کا اوک نام شاری کا حکم دیا جن کا مطالع ممنوع تھا، ان میں ایک کتاب انجیل برنا بابھی تھی "

ان تصریجان سے معلیم ہوتا ہے کرانجیل برنا بااکی علمی قبقت ہے،اوراس کا ظہور وضا اورترم بہ تاریخی طور پر ہوتا رہا ہے، اوراصحاب کلیسا نے اپنے خلا ن مطلب باکرکت ممنوعیں داخل کر دیا ۔۔۔۔۔ بہرحال تاریخی طور پر انجیل برنا باکے سلسلے بیں واضح ہیں کہ:

ا۔ مورخین کاس پراتفاق ہے کر بہلانسخداطالوی زبان میں تفاصیے کر مرنے میں ہے۔ من درمافت کیا تھا۔

ار یشخدایک سیمی دامب کے ذراجہ وائنا کے شاہی ذخیرے میں قال ہوااورو إل مرسائل کے موجودرہا۔

س بہانوی زبان کانسخداس تعصب حکومت کے قبصنہ میں رہا ہواسلامی اندس کے کھنڈر رتیم برجوانفا ۔ کھنڈر رتیم برجوانفا ۔

یم بہپانوی نسخه کا انگریزی ترحمه ایک نشرق نے کیا تقا، اور ششرق کا تعصب مشہور ہے۔

۵ ـ بهرادری فرامینوکی کوششش سے جواس نے اربایوس کی تحریب متاثر موکر شروع کی تعی اس انجیل کانسخه دریا فت مواتعا ۳- اورکیرفرامینونے بادری اسکالش کے ذخیرے میں انجیل برنا باکودریا فت کیا اور مطالعت بعد مسلمان ہوگیا ہے انجیل برنا باکی مختصر از بخ تفی جست علی ہواکہ اس کا کا تب حواریمن یا مرسلین ومقد مین کا ایک فرد اور اصل عیسا نبست کا مجالہ داعی ہے۔ داعی ہے۔

اس کی تروین کی زبان اطالوی اور میانوی زبانی بن ، اور بین می کراطالوی میسیانوی زبانی کرد با نین بن ، اور بین می زبان اطالوی میسیانوی زبان کی بنیا دے . اس کا مترجم متشرق سابل ہے جس کے شدوات واکٹر ہوائی کے خطبے میں آئے ہیں ۔

مورضین اس کے پہلے نسخے فی دریا فٹ کا زمانہ نیررہویں اور سومویں عدی سیمی کا نسطہ میں اور سومویں عدی سیمی کا نسط کا نصفت بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مشنگ کے اور یا فٹ شدہ اطانوی نسخ وی نسخہ ہے ، ہو فرایینو کو اسکالٹ فامس کے ذخرے من ملائقا۔

اس سے ظاہر بواکہ انجیل برنا باطویل گم شدگی کے بعددوز بانوں میں ظاہر بوئی اوراس کا ترجمہ سیجی نصنا اور سیجی دنیا ہیں اس دور بی بواجبکہ میسیت پاپائیت جہنگات اور اس کا ترجمہ سیجی نصنا اور سیجی دنیا نیے بہلا دیا فت کرنے والا فرا بینو بھی سیجی تفا اور دوسرا یا دری کر برحرمنی کی مسیحی بادشا ہمت کا مشیر تھا بھر بیسند آسر یکی مسیحی بادشا ہمت کا مشیر تھا بھر بیسند آسر یکی مسیحی تا مشیر تھا ہم ہوا اور اس کا ترجم بھی ایک سیجی حکومت میں ظاہر ہوا اور اس کا ترجم بھی ایک سیجی مستشرق سایل نے کیا ۔

ان تمام بانوں کے بعد بھرسی ہوں کا اس نسخہ کا انکار سمجھ میں نہیں آتا اور کلیسا، مسیحی کونسلوں اور بایا وُں کا پانچویں صدی معاس انجیل کوممنوع قر ردینا اس سے معی بڑھ کر تعجب خبرے ، یہ باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں ، اور نورو فکر کے قب بھی تا انکوی کا

#### اس روشی کویم عام ندکردیں جسے بعبانے کا کوشسش کی جا رہی ہے۔

### انجيل برناباكي ابهيت

آئنده مجنوں میں صرورت اورا فادیت کے خیال سے بیاں انجیل برنا باکی اہمیت دکھانا منروری ہے، اس کے کریسی چیزان علمی ودینی مسائل کی بنیا دینی جبھوں نے کونس کلیسا اور بوپ کوانجبل برنا باکی مانعت پرا بوارا.

ا۔ برنا بالک مفدس شخصیت اور مجابد تفے جس میں کسی کو اختلات نہیں ، بھروہ مرتس کے اسا ذاور بونس کے رہنا تھے ۔

٧ - اوران كى دلئے نظرس كى دلئے سے ختى ہے كم سبح ميں الوہى شان نميں تفى -١٠ - ان كافيال مے كرحصنرت ابراہم كے بنوں ميں سے ذبيج ،اساعبل تنھے، ناكر اسحات -١٠ - وه صراحة رسول الشركى بشارت دينے تنھے .

۵۔ وہ دوسری انجیلوں کے برخلاف حضرت مسٹے کے مصلوب نہونے کے قائل ہیں۔ اوراس کے ماننے والوں کی سرزنش کرتے ہیں۔

7- وو تنلیث کے قائل نیں اور سیجیت کے شے طریقیوں کو بدعت اور اختراع سیجھتے ہیں۔
ان عقا کرکے بارسے میں خود انجیل برنا با میں صراحت ہے بتلا میٹ کی ابنیت کی نفی کے بارسے میں خود انجیل برنا با میں صراحت ہے بتلا میٹ کی ابنیت کی نفی کے بارسے میں ہے:

موز ومبتک خدائے فلیم وجی نے اسی مجھے زانہ یں اپنے بی سوع سے کا معرفت ہار خی گری مربانی سے کی ان آیتوں اور اس تعلیم کے اسے یہ برکو معرفت ہار خی گری مربانی سے کی ان آیتوں اور اس تعلیم کے اسے یہ برت سارے آدمیوں کو گراہ بنانے کا شیطان نے تقوی کے ناکشی دعوی سے بہت سارے آدمیوں کو گراہ بنانے کا

ذرىيغمراليا ب،ايسادى كووه مخت كفركى منادى كرنے وقي ميري ميرى كو خداكا

بناكتے بن،اورختنكرانے سے انكاركرتے بن بى كا خدائے ہميشة كلم ديا ب،

برخس كوشت كوجائز بناتے بن ،ية دى ايسے بي كدان كے شاديں پوس بمي

گراه بوا، وہ پولس كراس كى نسبت بين جو پي كموں انسوس بى سے كتا بوں بى

ايراسبب ہے كداس كا وج سے بين اس حق كو مكھ را بوں ،جے كميں سنے

ايراسبب ہے كداس كا وج سے بين اس حق كو مكھ را بوں ،جے كميں سنے

الى، تنا بين د كھا، ورسائے بج كمری بیوع كار فاقت بين تھا أَوْ

بکائن نے جواب یں کہا ہودیہ تیری نشا نبوں اور علیم کے سبت ہے ہے ہیں اور کائے ہے ما تھے ہے ہیں تو م کی اور کائے ہیں کر توبی فدا ہے ، ہیں تیں قوم کی وجہ سے مجبور ہواکہ رومانی حاکم اور بادشا ہ ہیرودس کے ما تھ بیان کا کو کو اس میں ہوتے ہیں کہ تو س فلنہ کو جو تیر ہے کہ بیت ہے ہیں کہ تو س فلنہ کو جو تیر ہے کہ بیت ہو ہے ہوا ہے فروکر نے ہر راصنی ہوگا ، اس لئے کر ایک فرائی کر تا ہے کہ تو ہی اللہ ہے اور دو مراید کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور ایک ، ورفر ای کہتا ہے کہ تو بنی اور دو مراید کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور دو مراید کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور دو مراید کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور دو مراید کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے دور ایک کہتا ہے کہ تو اللہ کو دور کر تو کو باتھ کی کا دور دور کو کہتا ہے کہ تو اللہ کو دور کو کہتا ہے کہ تو دور کو کہتا ہے کہتا ہے کہ تو اللہ کو دور کی کو دور کو کہتا ہے کہتا ہے کہ تو دور کو کہتا ہے ک

ایسوئ فی جواب میں کما "اوراے کا بنوں کے مردارتونے کیوں نہیں فقے کو فروکیا، کیا تو تیں اوران کی متربیت بیا میں فقے کو فروکیا، کیا تو تیں اوران کی متربیت بیامی میں ہوگئیں ہا اسے بدہخت ہیو دہیں کونٹیطان نے گراہ کردیا ہے، اور جبکہ سیوئ نے میکا وہ لوٹا اور دوبا رہ کما ہے شک میں آسمان کے سامنے گواہی دیتا ہوں

اورہ ایک زمین پر رہنے والے کو گواہ بنا آ ہوں کر تحقیق میں ان سب اتوں سے
بندلت ہوں جو لوگوں نے میری نسبت کسی ہیں کہ میں (سیوع) انسان سے
بڑھ کر موں اس لئے کہ میں ایک انسان ایک عورت کے لطبن سے پیدا ہوا ہوں
اورالٹر کے حکم کا نشانہ ہوں بشل تمام دیگر آدمیوں کے زندگی بسرگر تا ہوں،
عام تطبیعت کا نشانہ ہوں بشل تمام دیگر آدمیوں کے زندگی بسرگر تا ہوں،
نظر ائی الجبیت کی تردید میں ہے:

"بوع نے جواب میں کما اور فود تما دامیرے اِسے میں کیا قول ہے؟

بطرس نے جواب دیا: تومسی الشرکا بٹیا ہے، تب اس وقت سبوع بہم ہوا

اوراس کو غصے کے ساتھ ہے کہتے ہوئے جھوکا: میرے پاس سے جلا جا اس لئے کہ

توشیطان ہے واور مجھے براسلوک کرنے کا فصدر کھتا ہے ؟

حصرت اسانيبل كي ذيع بون كرسلسليب ب:

مین ترسیخ کتابوں اگر تم فرشتہ جبریل کے کلام میں عور کرو گے تو تم کو ہا اس کا بھوں اور فقیہوں کی بد باطنی کا علم ہو جائے گا ، کیو کر فرشتے نے کہا اس کا براہیم فقریب تمام دنیا جان ہے گا کہ السر تجھ سے کمیسی محبت کرتا ہے اس ایراہیم فقریب تمام دنیا جان ہے گا کہ دنیا کتھ بروا جب ہے کہ تو فعلا کر دنیا کو تبری الشرک ما تھ محبت کیو کرمعلوم ہو یقینیا تھے بروا جب ہے کہ تو فعلا کی محبت کے ہے کہ کے کہ کرما اور ایم نے جو ال با برخدا کا بندہ متعدہ کرج فعدا کا ادادہ ہو وہ کی کرے دنیاس وقت الشرف ابراہیم سے کہا، تو اپنے بہلونے بیٹون کے بیٹے اس کی ادادہ ہو وہ کی کرے دنیاس وقت الشرف ابراہیم سے کہا، تو اپنے بہلونے بیٹون کے بیٹے اس کی کے داور بیا و برج واحد جاتا کہ اس کو قربال کے طور پر میش کرے ۔

بین اسحاق کیوں کرمپلون موسکت ہے ، حالا نکرجب و و پیدا ہوا تھا اس و اسماعیل کی عمر سال کی تقی ہے ۔ اسماعیل کی عمر سال کی تقی ہے ۔ اسماعیل کی عمر سال کی تقی ہے ۔ رسول الشر صلے الشر علیہ وسلم کی بشارت کے سلسلے میں ہے :

"وه فضائیاں جو خدامیرے القری فالمرکز تاہے، ظامرکرتی ہیں کیں الشرک ادادے سے کام کرتا ہوں ، وری اپنے کواس نبی جدیا نہیں ہمتا جس کے بارے میں تم کتے ہواس سے کہ اور اس کا بھی ہل نہیں کر رو گا الشرک جو توں کے تسمے کھولوں جے تم میا کہنے اور مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے، اور میرے بعد کلام حق لے کر آئے گا ، اور اس کے دین کی انتہا نہوگ !

واکر اسعادة بک ارتبا سے مراد محد لیتے ہوئے کہتے ہیں :

ریا بانے محد کا ذکر کئی نصلوں بی صراحت کے ساتھ کیا ہے، اور انھیں رسول الشربتا ہے ، اور ذکر کیا ہے کرجب آدم جنت سے نکالے گئے توجنت کے دروانے پر یسطری نور انی حروف میں کھی ہوئی دکھیں :

کے دروانے پر یسطری نور انی حروف میں کھی ہوئی دکھیں :

ابك يم نكته

مطانعهٔ مسیست کے بئے نبیادی اصول بیش کرنے سے پہلے برخروری سیجھنے بی کہ فرآن کی بیان کردہ عبسا بیت کی ؟ بید خود عبسا نیوں کی تخریروں سے دکھادی جائے ،جوانا جیل ادلعہ اور انجیل برنا با کے مواز ندیشتل ہو، اس طرح مطالعہ مسیت

اله انجيل بنا باسم، ٥-١١ ص ٦٩ سنه ديبا چربرنا باص ٢٠

1

مے لئے رشااصول کی یا ۔ی میں مدو ملے گا ۔

پھرا کہ جائزے میں یہ دکھانے کی بھی کوسٹیٹ ہوگ کہ ان انجبلی علیما ہے کو نود علما مخسیحیت کماں کے سلیم کرنے ہیں ،ا دربیاں ہم بھرا بین ڈینیدا و رڈاکٹر نظمی وفامھر کے بیانا ت درج کریں گے تاکہ وہ اپنے مسیحی دوستوں کوایک ، یوس روشنی دکھاسکیں ۔

---

# عيسائرت

# اناجيل اربعه ورانجيل برنا إي رفيني من

# عفائداورانجيلين

ا و المرافي الني كناب الريخ كتاب مقدس مين كمتاب:

م خدان ذات تين بربرك اقانيم سعبارت بالشراب، الشربينا،
اورالشرروح القدس الملطئ عليق بين ك واسط سع باب كرمين تباب المرابية بالمنظم المائم المائم المنظم المائم المنظم المائم المنظم المنظم المنظم المنظم المائم المنظم و تركيب من المنظم المنظم المنظم المنظم و تركيب منظم المنظم المنظم

سر اس کلام کی شرح با دری پوشرنے رسامے الاصول والفرق " بیں لیوں کی ہے: مب غدانے دنیا پیدا کی اورانسان کو اس کا سرتاج بنا یا تواکی عرص بحب وہ اس کے ہے صرف اپنی و صرفیت ہی کا علان کرتا رہا جبیبا کریے

تورات سن علوم بوا شد؛

ان بانات سے علما کے سیمیت کی بدرائے ظامر مبعثی ہے کو: او وہ نظیمت کو صحیح سمجھی م

بورحصرت منسكي كوامن الشركت إب

سران نيم نلاشكج برواني كومسا وي محصقيب

ىم يىلىنى ئىلىنى ئىزول كامقصد بنى آدم كے گنا ہوں كا كفارہ قرار ديتے ہيں ۔ رساس

نیکن صری إدری ا راہیم سوبدائی رسالهٔ بننارتِ بوقا میں اقانیم کوایک سکنے اورولادت کو نفظی هنی میں نهیں ایک محبت کے معنی میں قرار فیننے موئے کہناہ کہ ؟ بیر نہ بیر بند

ابن الشرك معنی انشر سے طبعی اور ذاتی طور بربیدا مونے كے سب ورزائفين ولدالشرز خدا كيد كرا جا آ اوراس كے وہ عنی عبی سیرم معنی بسيمبوں كوندا كے

ولدالترزفداني الماجا ما اوراس في وه في في بن بن في المنظم ولدالت المنظم المنظم

اس سے جھٹ کی بڑی کاکوئی فرن بھی قصود نہیں ہے، نزانے اور جو بہ کا ختلا بنانا ہے، البت دہ مسے اور فراوند کی باہی محبت کی ایک تجییر ہے اس لئے کہ باب اور بلتے کی محبت اس کا ایک بلکی سی جھلک باب اور بلتے کی محبت اس کا ایک بلکی سی جھلک باب اور بلتے کی محبت اس کا ایک بلکی سی جھلک بی کا من واحد بی کا میں جا بی وہ واحد بی کہی جا سے بہیں تبعلیم دینا مقصود ہے کہ مسیح ہی وہ واحد شخص ہیں جن کو فداکی رضا حاسل ہے، اور خبوں نے فدائی وعید سے بین نظر محت کی بین کی بین کی گیا کی کہ وہ دی کو فیول کیا! ورصلیب برجی حدا گئے، اور اسی وجسے انجیل بین کما گیا کہ وہ وہ سے انجیل بین کما گیا کہ وہ اور خود کی داور اسی وجسے انجیل بین کما گیا کہ وہ

براميوب بينهجس سعين فوش مول:

بادری ابراہیم سعید کو یصفائی دینے اور سی تعلیمات کی فلسفیان تعبیری صروت اس لئے بیش آئی کدانجیل میں حضرت عیسی نے نورات کو مستند قرار دیا ہے، اور تورات میں توجید کی دعوت اس کی ترخیب اور ہر شم کے منظرک اوراس کے منظام رکی تردید آئی ہے، اس کے انجیل کے منظرک اوراس کے منظام رکی تردید آئی ہے، اس کے انجیل کے منظرک اور تورات کی توجید کو ہم آئی کی کرنے کے لئے سیجی بیا دری اور اس کے انجیل کے منظرک اور تورات کی توجید کو ہم آئی کی کرنے کے لئے سیجی بیا دری اور اس میں میں میں کے اندام ہم سیجی بیا دری اور اس کے انجیل کے منظر کی تا میں کرنے ہیں ۔

منرك ورنليث سيمتعلق انجيلول كان مقامات كود كميما جاسكتاهد: ١- يومنا: - ارجمون ٥٠ باب ١٠/٠٠٠ باب ٢٠/٨٠٠

۲- متی :- باب ۵/۱۷ باب ۱۵/۱۷ باب ۱۹/۲۸ باب ۱۹/۲۸ و ۱۹/۲۸ باب ۱۹/۲۸ و ۱۹/۲۸ باب ۱۹/۲۸ و ۱۹/۲۸ و ۱۹/۲۸ و ۱۹/۲۸ و ۱۹/۲۸ و ۱۹/۲۸ باب ۱۹/۲۸ و ۱۲/۲۸ و ۱۹/۲۸ و ۱۲/۲۸ و ۱۹/۲۸ و ۱۹/۲۸ و ۱۲/۲۸ و ۱۲/۲

٧ - اشعباه: - باب وره باب ١١٧١، باب ١١٧١-

### دارورس كي أزمائش إصليب ي

انجيل لوقايس ميكه:

ابن آدم اس نئے آیا تاکھلیب سے مرنے والوں کا کفارہ بنے اس نے اس نے این کا کھارہ بنے اس نے اپنی محبت ورشت سے نجات کا راستہ بنا دیا: انجیل لوحنا ہیں ہے :

" دوسرے دن اس نے بیوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا: دیکھویہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا ہے جا آہے: (۱: ۹: ۱)

انجيل لوقا مين هي:

اس نے سب سے کہا جو میرے پچھے آنے کا رادہ کرسے تواہی نفس کا اکارکرے اور ہردوزا بنی صلیب اٹھاکر میرے ساتھ جلے: اورانجیل پوضا میں ہے:

اس وه بيوع كوك كئا وروه ابنى صلبب آب الخفاك اس جگه ك الهركيا جو كهوي كى حكر كه مانى ب اور حب كا ترجمه عبرانى بن طلكتاب و با ب الخون نه اس كواوراس كرمانه اور دو صوب كومصلوب كيا؟ (١٠: ١١، ١٠) با درى ابرائيم سعيدان نصوص كي شرح كرن م د كوك كفتا م :

معلم کے نقش فدم تلا فرہ کے لئے رہنا ہوتے ہیں، اس سے اگر جہ سیح ہماری طرف سے سوئی پرچڑ مد گئے اور ان کے بائے میں کما گیاکہ انھوں نے حق اور ان کے بائے میں کما گیاکہ انھوں نے حق اور کر دیا، میکن اس معلومین کی وجہ سے ہم پر ذمہ داری عائد ہوگئی،

یزیں کر ہم سیخ منطلوم کے شریک بن جائیں بلکہ ہماری شرکت کے بیعنی ہیں کہ ہم علما ان کی قربانی کی دورج ہیں شریک ہوں ۔

میسے کے صلیب پرچڑ ھفے کے معنی ہیں کہ ان کی موت ہوگئ ہیکن ایک سیج کے صلیب پرچڑ ھفے کے معنی ہیں کہ ان کی موت ہوگئ ہیکن ایک سیج کے صلیب کے معنی ہیں کہ انا نیت ہوب ذات اور نفس پرستی کی موت ہوجائے ہو ۔

اس طرح کسیجیوں کے بہاں صلیب اٹھانے کا مطلب بیا ہے کے چھٹرت سیج کے فاص میں ترین میں کے اس طرح کسیج کے دھٹرت سیج کی میٹر کی دھٹرت سیج کے دھٹرت سیج کے دھٹرت سیج کی میٹرت کی میٹرت سیج کے دھٹرت سیج کے دھٹرت سیج کے دھٹرت سیج کی میٹرت کی میٹرت سیج کے دھٹرت سیج کی میٹرت کی میٹرت کی میٹرت کی دھٹرت سیج کی میٹرت کی کے دھٹرت کی میٹرت کی میٹرت کی میٹرت کی میٹر کی میٹرت کی میٹرت کے دھٹرت کے دھٹرت کی میٹرت کی کر کی میٹرت کی کر کرنے کی میٹرت کی کر کر کرنے کی میٹرت کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرن

نفش تدم کی بڑی کی جائے ہماں جیند فابل غورا مورسامنے آتے ہیں: ۱- کیا کھالنسی یا نامسیح کاعل فرار دیا جائے گا اور کیا سے ایسی دینی چیز ! ناجائے گا حس کی مسیح نے تعلیم دی ہو۔ ہ

۲-کیامسے نے اس خص کے لئے استغفار کیا تھا جس نے انھیں روی حکومت کے حوالے کیا تھا یا مسے نے بھالنی کے حکم کو بغیرسی ناگوا ری کے قبول کریا تھا ؟ انجیل بوصالیں ہے کہ:

"بيوع نے مصحواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے ند دیا جاتا تو تیرامجد پر کھیے افتیار نہ ہوتا اس سبت جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ ذیادہ ہے نہ دیداد) بھر کہ جس کرک جاسکتا ہے کہ مسے ابنی آدم کے گنا ہوں کے کھارے کے طور پرصلوب ہو نے حالانکہ وہ آئے گرفتار کرانے والے کو طراکناہ گارکتے ہیں۔ ب

البين دينيك المسبحيث كے باسے مي

 البی مفید: ﴿ هی سے دلوں میں موت اور فنائی یا دسیار موصاتی ہے، اسی النے تم سیجیوں کو افرائے تی ہے ، اسی النے تم سیجیوں کو فرائے تی ہے ، زیرہ یا دا کا نعرہ لگاتے منتے جی اور بہی تعجب نہیں ہونا ، ہس اس کے تعجب نہیں مونا ہونیا ہے تو (نعوذ باشر) اس کا تعجب نہیں مونا ہونیا ہے تو (نعوذ باشر) اس کی موت سے زیراس کی حیات کے لئے تو وہ دعا مانگیں ہی گے .

اسی کے ساتھ بیٹے ال ، ال کے شوہر صلیب ایبوع کے دل کے لئے دعالمیں اللہ اللہ کے ساتھ بیٹے اللہ اللہ کے ساتھ بیٹے اللہ اللہ کا میں اور اللہ کا ہرکر فی میں اور اللہ کا ہرکر فی میں اور اللہ کا میں مقدس ہیں ، جیسا کر دہت پرستوں کے لئے ان کے دہت وہ اسی طرب ان کے لئے مقدس ہیں ، جیسا کر دہت پرستوں کے لئے ان کے دہت وہ میں ،

اسے ہی ہودی توحید کے دلوا "یا ہد" کی تصویری بال بال می جنیب وٹیکن اور انجیل کے برانے میں جنیب وٹیکن اور انجیل کے برانے مصور سخوں میں دکھیا جاسکتا ہے ۔

۲ و فدا اوران انوں کے درمیان پادریوں کی وساطت اور ففرت کے پر وانوں کے بارے یہ کتا ہے کہ: یہ واسطے ندام ہے کئے ایک صیبت کے جاسکتے ہیں، خواہ ان کے عقا کر اخلاص اور میں نبیت کا جوال بھی رہا ہوا ای سئے حصنرت سبح فے ممکل کے دکا داروں کی طامت کی تھی، اگر جیان کے بعین نے ایسا نہیں کیا، آج اگر ۔ یک تشریف ان ہی فوری کا میں ہیں ہوائی واسطے تشریف ان ہی نواہ وہ واسطے مصیبتوں بنکہ خونریزیوں کا سبب کیا یہ درمیانی واسطے ہی نہیں ہیں ہواہ وہ واسطے فائدانی ہوں یا قوی نوعیت کے وہ سب خدای فلمت کے برائے میں بیب کچھ کرتے ہیں۔ فائدانی ہوں یا قوی نوعیت کے وہ سب خدای فلمت کے برائے میں بیب کچھ کرتے ہیں۔ سال وہ کو کا اس کے مقال بار درمیانی کا ایک مقصد اور برت کو نظرانداز اس کے مقال برا اور امرونئی کے احکام ہیں حصرت عین کے مقصد اور برت کو نظرانداز اس کے مقال برا اور امرونئی کے احکام ہیں حصرت عین کے مقصد اور برت کو نظرانداز

لك اشعة ما عنة بنورالاسلام ١٦٠٥

ارک من مانے قسرفات کے اور صرب کے اس قول کامفہ م نہیں مجھ سکے کو ا سی زمین برآگ بھڑ کا نے آیا ہوں اور اگر لگ جگی ہوتی تو یہ کیا ہی فوش ہوت ، یکن مجھ ایک مبتسمہ لینا ہے ، اور جب تک وہ منہ ہوئے میں بہت ہی تنگ رموں گا ، کیا تم گیان کرتے ہو کمیں زمین چسلے کرانے آیا ہوں میں تم سے کت بول کر نہیں بلکہ جوالی کرانے کہو کر اب سے ایک گھرکے بانچ آ دی آ ہی تی بی یں مزا خت کھیں کے دوسے تین اور تین سے دو۔ باپ بھٹے سے نجا نفت رکھے گا اور بینا باب سے ، ال بھٹی سے اور بھٹی ال سے ، ساس بہوسے اور بہو ساس سے اس سے اور بہو ساس سے اور بہو ساس سے اور بہو ساس سے اور بھی ال

#### ر داکشرنظمی **بوقاکے خیالات**

ا- مسیح عقیدہ کے بارے بی ڈاکٹر بوصوف کھتے ہیں کہ: کھر بلی ولمردون کو کھتے ہیں کہ: کھر بلی ولمردون کو کھتے ہیں کہ نفواا ھیں۔۔۔ کا اسامی نظریشرک کے لئے ایک جلیجے ہے، اورائی کتاب کے عقا نگر کے سئے بھی ایک اصلاحی اعلان ہے، اس لئے کرمسے کے متبعین ان کی اوہ بیت اورائیسیت کے ساتھ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ فدا کا جو سرایک لیکن اس کے تین اورائیسیت کے ساتھ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ فدا کا جو سرایک لیکن اس کے تین اقانیم ہیں، کیکن مسئے کے وار بوں کی بشارتوں میں اس کی کوئی تصریح نہیں کہ بیتوری کا افائیم ہیں، کیکن مسئے کے وار بوں کی بشارتوں میں اس کی کوئی تصریح بیتے سے ایک موقع پروعظ فر باتے ہوئے دوگوں سے کما کہ فدا نبدوں پرکس قدر ہم بان ہے کہ وہ فضا کے طبو ار مشکل کے جانوروں کوان کی خذا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خذا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خذا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خذا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خذا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خذا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خدا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خدا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خدا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خدا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خدا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خدا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خدا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خدا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خدا بنائے ہوئے دوران کے کھیتوں کو جانوروں کوان کی خدا بنائے کو بائوروں کو بائوروں کو بائیں کی خوانوروں کو بائیں کو بائیں کو بائیں کو بائیں کو بائیں کو بائیں کے دوران کے کھیتوں کو بائیں کو ب

ابنی ساری توجه نمیں کا دینی عائے۔ وئوں نوسادہ عقیدے کی طاف بانا ور نمانص توجید کی دعوت دینا نظریہ کے کرآ یا وراس نے کی دعوت دینا نظریہ کے کرآ یا وراس نے کا مریکا نظریہ کے کرآ یا وراس نے کام مریکا جو نظریہ دیا وہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے کیونکہ حس کی اولا دنہیں نو وہ مجمعی کسی کی اولا دنہیں نو وہ مجمعی کسی کی اولا دنہیں نو وہ مجمعی کسی کی اولا دنہیں نو

«الشرسجاء تعالی این جنس وسل کاایک فرد مود ایسا نمیس، بلکه اس کی نظیر و شال بی نامکن ومی ال ہے و

وَعُصى الدَّمُ رَبِّ فَعُولَى تُمَّ لِمُنَّبًا وُرَبُّ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى لَهُ الورَاقِمِ فَ الْمُنْ عَلَيْهِ وَهُدَى لَهُ الورَاقِمِ فَ الْمُنْ عَلَيْهِ وَهُوا عَلَيْهِ الْمُنْ اللّمُنْ اللَّهُ ال

له ممد: الرسالة والرسول ٢٥. ١٢ .

۲- ڈاکٹرنظمی لوقادین تن کے ایسے ہیں کھھے ہیں: حق یہ ہے کہ اس اسلامی عقیدہ کی قدر ہوانسان کوموروثی گناہ سے بری ہمتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ وبی کرسکنا ہے ہوتا عیسائیت کے موروثی گناہ سے بری ہمتا ہے۔ ۔ ۔ وبی کرسکنا ہے ہوتا عیسائیت کے موروثی گناہ کے عمالے بیں رہا ہے جوعقیدہ انسان کے تام اعلال کوندامت اور گناہ کے رنگ سے زیگ دیا ہے ، اور زندگی میں اس کا سلوک ایک متر دواور گا انسان کا جیسا ہوتا ہے ، اوروہ ایک براعتماد آدمی کی طرح قدم نمیں اٹھا تا کیونکر موروثی گناہ کے تصور نے اس کی کم توٹر دی ہے ۔ قدم نمیں اٹھا تا کیونکر موروثی گناہ کے تصور نے اس کی کم توٹر دی ہے ۔

گناه اورکفاره کایظامان عقیده زندگی کے تام سرتیون زبرآ لودکردینا ہے اس بوجھ سے انسانوں کو نجات دلانا انسان برمت بڑاا حسان کما جاسکتا ہے اوروہ اس بنی زندگی اور نکی روح بھو کھنے کے مترادف ہے انسان کوبری قرار فی کراس کے اندلاعتما دو اعتبار کا جذبہ پراکر نا انسان کو ذمہ دار بنا دینا ہے . دنیا کے تام انسان عظمت انسانیت اوراحت ام آدمیت میں برا برکے متر کے اورامت واحدہ ہیں، جیسا کرسورہ انبیا دمی ذکورے :

نهاری است ایک بی است به اور میس تهادا رب بون توتم میری مبادت کرور إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّنَكُمُ الْمُنَّ وَاحِلُهُ وَأَنَّا مُنْ الْمُنْ وَاحِلُهُ وَأَنَا مَا الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِلَّالِمُ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا لِلْمُلْعِل

<del>- \* = \* -</del>

#### مسیحیت نروشی انجیل برنایای روشنی میں

البحقيده

برا بابنى انجيل كے مقدم ميں لكھتے ہيں:

مجهة إن كوتبيطان في مرعيان تقوى اورداعيان شرك كو گراه كرف كا ذريع بنايا هم، جبيع وه مسيح كوفداكا بنيا مانته اورختندك فدا كي حكم كو ترك كرت بن ي

اس سے برنا با کامسی سے اختلات ظاہر ہوجا تا ہے کہ وہ سے کو ابن السّر نہیں مانتے ، برنا با اپنی انجیل کے سترویں باب میں اس عقیدہ پراورا صراد کرتے ہیں: "مبیع نے کہ میرے بارے بی تہاری کیا دائے ہو اس بربطوس نے کہا آب مبیع ابن الشر ہی تواس وقت میں عضبناک ہوگئے، اور تھیں ڈاٹھے ہی کہا بیاں سے دور ہوجا دُاس نے کرتمیں شیطان ہوا ورتم میرا براچاہتے ہو:

#### وه نصل ۱۹ مکاخیر می کتیم می ا

"کا ان نے سے" کے جواب سب کھا جھیت ہیووریہ تیری نشانیوں اور علیم سے سبب سے بے میں ہوگئ ہے وہ سب آ دمی کھلے طورسے کر دہے میں کرنوہی خدا ہے بس میں قوم کی وجہ سے مجبور ہوں کررو انی عالم دوریا دشاہ میرودس کے ساتھ بیان مک آؤں میں ہم اپنے نہ دل سے تجھ سے امید کرتے ہی کہ تواس فلنہ کو و تہرے ای سبے برا مواہ فروکرنے پرداصی موگا، اس اے کدایک فران کتا ہے کہ توسی الشرب، اور دوسرايكتاب يوالشركاجياب، ورايك اورفراق كتاب كونى ہے الیوع نے جاب میں کہاا دراے کا منوں کے مردار تونے ہی کیوں نہیں نتنہ کو فروكيا ؟ كياتوكهي دلوانه جوكيا ، كيانبونين اورالتركي شريتين سب لمياميث بكيي ك بدخت بوديت كوشيطان في كراه كرد إيه، اور حكرابوع في يدكها وه اوالا اوردوباره کما تبے تنک می آسمان کے مامنے گواہی دینا بوں اور ہرا کی زمین پر رسينے والے کو گواہ بنا کا ہوں کر تحقیق میں ان سب باتوں سے لیتعلق ہوں جولوگوں نےمبری نسبست ک*ی ہی ک*یں (بیوع) انسان سے بڑھوکرموں اس<sup>لے</sup> · كري ايك اسان ايك عورت كريطن سے يدا موا موں اورالشرك حكم كانشان ال مثل تام دیگرآ دمیوں کے زندگی مسرکرتا ہوں عام تکلیف کانشانہ بن رقیم ہے التُرک جان کی و دانشرکرمیری بان اس کے صنورمی اشا دہ ہوگی اسے کا بہن تونے فی الوافع اس بات کوکد کرمیت بری خطاکی ہے،استراس مقدس شهررممر بانی نهائة اكداس يركوني بڑي تفت اس كناه كى وج سے خاتے يہ

اه انجیل برنباس (اردو) ۱۲۰۰ -

### ۲ صلیب کے بارے ہیں

"نبالله ناكم عجيب كام كيابس بيودا وبول ورجير بن بدل كرسوع ك مشابہوگیا، بیان کے کہم اوگوں نے اعتقاد کیاکہ وہی سیوع ہے، اسی طرح کیڈلوٹ مين كوجود ابى مجدر مسجيت سي توبرك اس لي كران كي خيال مي ميع كو دنیا کے فائمر کے وقت بیاں سے جانا جا ہے تھا...... (میے نے تمییرے دن دوباره آسمان سے کے نے کے بعد کما) "اوراس نے ان اوگوں میں سے بہتوں كولمامست كى جنعوں نے احتقاد كيا تفاكہ وہ سيوع مركز ميري اٹھاہے ہے كہتے ہوئے آیانم محفی کواورالشردونوں کو عبوالسمجھتے ہو؟ اس لئے کہ الشریف مجھے ہمیہ فریایا ہے کمیں دنیا کے فائنہ کے کھ پہلے ک زندہ رہوں جیسا کہ میں نے ہی تم سے كماهي، من تمسيح كمتا مول كرمي نهين مرامون بكريبودا فائن مراهي، تم درت رجواس سلے كرشيطان اپنى طاقت عرام كودمعوكر فين كااراده كرسے كا میکن تم تام اسرائل اورماری دنیامی ان سب چیزوں کے سے جن کوئمنے د کھااورساہے میرے گواہ رمون

یرمزناباکی صراحت اور**ومن**ا حت بھی،اباس سیمتعلق کچھ چیز ہی بیش کی حاتی ہیں :

اول: انجیل بیصناسے به وصناحت کرخودمبیح کاکتنا تھاکہ میں اپنے اِپ یا رب انناس کی طرف جار اِہوں۔

له انجيل برنباس (اردو) ۲۹۷ و ۴۰،۷-

نانى: رسالاً اعمال سيص كاكاتب قبرس والون كوبرنا إا وربونس كى فدائ تعلط کے لئے نصیحت نقل کرتا ہے، اس لئے کہ ان دونوں نصوص میں برنا با کی ان باتوں کی تائید لمنى ہے، جوانفیں میسے علیاسلام کے زمانہ ی میں علم ہوگئی تقیب، میراس کے بعد انجیل دینا كى اكب عبارت معى درج موكى حس سع معلوم موتاب كتنليث كاعقيده الجيل بوصالسم كاتب كاعقيده معاصفرت مسح كاس كالسعين كوك تعري كنيس-و- ایسوع نے اس (مرم) سے کما مجھے نے بھو کیونکریں اب تک باب کے یاس اور بسی گیالیکن میرے معالیوں کے اس حاکران سے کدکر میں اینے ایداور ان كرباب اورليف فداا ورتهائ غداك ياس اورجا نامون ( العضا ١٨:٢٠) ۲- بس ده روح القدس كے تصبيح موئے ملوكيہ كو كئے اور و مال سے جماز يركيرى (نبرس) كو ييلے اور مليس ميں بينے كر بيوديوں كے عبادت فانوں ميں خدا كا كلام سانے لگے اور بیشنان كا فادم تھا..... بوگوں نے بیس كا بركام د كيور ركا أينه كي بولي بي لمندا وازي كهاك ا دميون كي صورت بي ويونا اتركم ہارے پاس آکے ہیں .... جب برنباس ورایس رسولوں نے بیان اوالیے كرا وكروكون مي جاكوف اور يكار كاركه لك كروكوم يكياكون بو بم معى تهاست بم طبيعت انسان ب ورتبين فضخبرى ساتے بي اكران إطل چیزوں سے کن رہ کرکے اس زندہ خدوند کی طرف کیم وجس نے آسان اورزمین اور مندرا وروه جو کچه ان یب به بیداکیااس نے انگلے زمانے یب سقیموں کو اینی این راه بیلنے دیا تو بھی اس نے اپنے آب کوبے گواہ نہ جھوٹرائ

رعال ۱۲:۱۲:۱۲ (۱۲-۱۲)

ان نصوص سے بہتر علیہ اے کہ تقیقت کا تبیع سراغ انجیل برنا باہی سے ل سکتا ہے بلکن اس کے ساتھ ہی بیجیز بڑے اہمام اور توجہ کی طالب ہے بیماں یکھی برت نا نا مما تھ ہی بیجیز بڑے اہمام اور توجہ کی طالب ہے بیماں یکھی برت نا نا مسلم ہوگا کہ عقیدہ تثلیث کا موجد او حنا ہے جہنا نجہ انجیل بوضا میں ہے:

اورسوع نے اور بہت سے مجنے شاکر دوں کے سامنے دکھائے جواس کی۔ میں مکھے نیس کئے کرتم ریان لاؤ کرسوع ہی فدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایان لاکر

اس کے نام سے زندگی ہو اور ۱۰۴۰،۲۰۰ )
اس سبب سے بن بنٹ بن انجیل کھی تبیبا کہ وہ اس کے غدر میں کہتے ہیں ؛
"جولوگ گراہ ہو کے ان سی پانس تھی شہر کا ذکر مجھے ضوی سے ما تھ کرنا ہو ہو تا ہدہ برا اس مبیب سے یہ تیفت کھی را ہوں جس کا بیر نے مشا بدہ برا

یین سے بیعلوم کیا جاسکتاہے کراناجیل اربعہ اورانجیل برنا با میں سی ندمب و عقیدہ کے بیان میں بہت زیادہ فرق واختلات موجود ہے، جسے ان کان میں متعین کیا جاسکتا ہے ،

۱- اناجیل اربع میں نتین ا قانیم کا ذکرہے جبکہ برنا باکے سہل وسادہ عفیدے میں خدا کورب العالمین اور خالق ائن وسما کہ اگیاہے۔

۷-اناجیل اربع حصرت عیسی کوابن الشرکهتی ہیں اور برنا با انھیں فدا کا بی کہتے اور اسی برزور دیتے ہیں اور پوئس کی تحریفات پراینا صدمہ اورا فسوس ظاہر کرنے ہیں، اوراس کی تصبح کے لئے انجیل مکھتے ہیں .

م- الجبيل إربع من حصرت عيسي كانسي بإكثه، مُربرنا باكت مب كدانفيس كيها شي

# الجيل برنباس كي عيسائي دانشور كي نظر في

انجیل برنباس کا واحد قدیم شخ جکود نیامی شهرت اوراعتبارها صل سیااور مسسے یوبی نرحب کیا گیا ہے ، یطالی زبان میں اوراسٹر ایک بایسخت والناکے فاص شاہی کتب فاند میں موجود ہے ، س کا جمہ ۲۲۵ دبیر کا ندکے صفوں برشنل ہے، سسبے بہلے اس انجیل کا اطالوی زبان کا نسخت اہ جرمنی کے مشیر کر محرنے بایا تفاجس وقت پینخد اس کو طلب اس وقت ووا میسٹرڈ م را ابینڈ ) میں مقیم تفار بنائج اس کے ایم میز زادمی کے کتب فاندے یا رسال بعد برنس ابوجین سافوی کونڈرکروی برنس ندکور وہاں سے اٹرالی، اوراس کے جا رسال بعد برنس ابوجین سافوی کونڈرکروی برنس ندکور براجنگواور دلیرتھا ایکن جگ جوئی اور سیاسی مشاغل کے باوجود اسے علی اور تاریخی اوگا و کا برخ میں تھوائن کے باوجود اسے علی اور تاریخی اور کا دو این کا ند کے ساتھ وائن کے باوجود اسے علی اور تاریخی اور کا برنس کا یہ شخر افرے کے کتب فاند کے ساتھ وائن کے شاہی دربار میں تھا میں ہوگیا، اور اب تک و میں ہے ۔

اس کے علا وہ اٹھارمویں صدی کی ابندا میں انجیل برنباس کا ایک اورنسخدایی زبا

اله اعنا فازمتر هم منقول از دیباج نسجیل برنباس (اردو) مطبوعه ما جور

میں المابرد وسواکسی فصلوں اور ۱۲ ابواب می فقسم تھا، اوراس کے ۲۲ مصفحات تھے، یونسخہ شهر والاجمیشائر) کے ڈاکٹر کم سے مشہور عشرون میل نے اڑا یا، اور ایک بعد برکاب ڈاکٹر برنگ ہوس کو لمی اجو آکسفورڈ لونیورٹی کے کوئٹس کا بج کا ایک ممبرتھا، اس نے اس کا انگرزی مِن ترجمه كروالا اور ١٨ ٨١٤ من يترجمه مع اصل واكتربسوث ناى اكبر وفليسرى نذر كرديا، بسيانوى ترجمك فازمي جعبارت ب، وه ظامركرنى مكريه بطالى زبان ك سنخ كا ترجمه ما عداس كامترجم ايك ارقفاني مسلمان مصطف العزرى عصر كرياج اویجی ب جب می مترجم نے ایطالی استحد کو دریا فن کرنے والے کا قصد مکھا ہے، شخص کی لاطيني رامب فرامر منو تفاكما جا ما ب كر فرامز وكوابرينا وس كے رسائل با تو لگے تھے جن ب ایک رسالہ ایسابھی تھا، جوسینٹ پونس کی قلعی کھونٹا تھا، ابرینا بوس نے پیکا روالی سینٹ برنباس کا انجیل کی سندسے کا تھی، فرامر سے کواس وقت سے اس انجین کے ویجھے کا سخت شوق دامن گرموا انفان سے وہ کھرز انے کے لئے پوسکٹس نیم کا مقرب فاص موگیاتا اوراسی اتنادی ایک دن وه اوب مروح کے ماتھ اس کے کتب فانے می گیا بیال کر تقدس مآب پوپ پر بیند کا غلبه م و ااور وه سوگئے فرام رسوکے دل میں خیال آبار کاب ديكيفي وقت كالمصن اتفاق سے فرام بنوكا إتدسب سر بيلے صبى كتاب برمزاوه برنباس كالجيل تقى اس نے نوراس كواني بيرا من مي جيباليا اور لوب سے اجازت ك كركه را كيا، اوراس الجيل كے مطالعهى كي سبب وه مشرف باسلام موكيا۔ برروابيت اوربر وفليسر سبوط كرنكيرون كااقتباس بي سيانوي سنح كاوجود بتانيمي اس كے بعد ميركي بنين علم مؤاكدوہ ننجد كيا بوا صرف اتنا پتر مبتا ہے كم واكثر ميك باوس في اس كاتر ممرك اس واكثر بهوث كى ندركرد إنها. اب سوال یہ بے کرا طالوی نسخداور مہیالوی نسخہ کیا ایک ہی ہیں ؟ توقیاس سے معلوم موتا ہے کہ وہ ایک ہی ہی، اٹھار مہویں صدی کے نشروع میں ہو، ب میں انجیل برنباس کا شہرہ بواا ورع صے کل ختلات آرار بریار ہا۔

اطالوی کننے کے حاشے پر تو غلط سلط عربی ہیں ہے جوڑعبار نئی لمنی ہیں ) اس سے بارے یں مرکز ندینے کا کہنا ہے کہ:

اوردرست خیال کرنا ہے، کی وارد درست خیال کرنا ہے، کین ونش جیسے عالم کی نظراس بات سے نہیں ویک اوراس نے ان عبارتوں کی ترکیب سقیم اوران میں نماطیوں کی مجرارمونے کا اظمار کرہی دیا ہے:

السيخص كي من كالم من كالم المن قوراة كا دبياى وا تعن تعا، جيساكرا النظ اوربه كوه السيخص كي من المري المبين قوراة كا دبياى وا تعن تعا، جيساكرا النظ اوربه كوه والنظي كالم المن المعنى الكن فاص وا قفيت ركعتا هم، به الجميل البيض كفنيف والفيت ركعتا مي به الجميل البيض كفنيف من والموري كالم المن المرا ورعام تعااس لئ من المرا ورعام تعااس لئ المرا في غالب يه من كرو و عيب المرا المرا ورعام تعااس لئ المن غالب يه من كرو و عيب المرا من المراكد و المركد و المراكد و المراكد و المركد و المركد و المراكد و المركد و المراكد و المراكد و الم

مرسری نظری علما دکو خیال گزراکد اطانوی نسخهی اصل عربی نسخت انوزید،
سب سے بیلے یہ بات کر بمرنے کئی اس نے ڈویوک بوجین ما نوی کویہ اطانوی نسخه ندرکر نے
ہوئے اس کی تمہید میں لکھا تھا کہ یہ انجیل کسی محدی (سلمان) کی تالیف اور عربی سسے
اطانوی میں ترجمہ کے کسی اور زبان سے کر بمرکے اس خیال سے لا مونی بھی تعنق ہے، وہ
کتا ہے کہ "برن بوہن ڈراف سے مجھے ایک کتا ب دکھا کی حس کے متعلق سلمانوں کا خیال
ہے کہ وہ برنباس کی انجیل ہے ۔ مربطا ہر یہ علم ہوتا ہے کہ اسے عربی سے ایطانی میں ترجمہ
کیا گیا ہے ۔ ا

يجيب إت ب كرمشهور لمان نذكره نوليون اورصنفين كى كنا بور بيل كالجيل كا

كبين ذكرتك بنين اعد قديم وجديد زبانون كے تام سلمان محدث اس بارسيمين قطعالاعلم نظراً تے ہیں تی کرخاص وہ لوگ جن کا کام ہی دینی مباحثہ ومجادلہ تعاوہ مجی اس انجیل کا کمبیں تذكرونسين كرتے حالانكر أنجيل برنباس ان كے لئے بہت مفيدم وسكني تقى \_\_\_\_ميرى دائے یہ ہے کہ اس کا مصنعت اندنس کا کوئی ہودی ہے جس نے پیلے عیسائی ہو کربع محدیل الل فول كرايا موكا انجيل برنباس كي يعض سع ابت موتاب كداس كامصنف بمي عهدقدم کے اسفار (صحالفت) کا ایسا ہے شنل مالم ہے کہ خاص عیسائی فرقوں میں بھی ایسے بہت کم افراد بكلتے مي ، اورب بات شهور بے كاندنس كے اكثر بيودى عربي زيان وادب مي كمال حاصل كرنے تھاس كئے وہ قرآن شريف اور مديث نبوى كے عالم مبي موسكتے تھے۔ پهربه که انجیل برنباس مین بهت سی تالمودی روایات بعبی یا کی جاتی میں بین کو ایک بیودی کے سواکسی اور ندمیب کاشخص مشکل جان سکتا ہے، گر معبض مخفقین کا خیال هے کصب د ورمب بدانجيل ظاہر مورك وه ابطالي ب، اور فرون وطلي كا تقريبًا اسدالي د ور ا وراس انجيل كاموً اهن كعبى الطالي وراسى زائے كاكوني أوى بے۔

 ئى كفى، اوراسى تسم كالبك فائته معى اس انجيل مين تعا، بانجيل بتاتى تعى، كرصفرت مسيح كى والدوت بغيرسى كليمين الرياس مين بهي، اس كاحلل والدوت بغيرسى كليمين كليمين المرياس مين السياحلل موالدوت بغيرا المنسلى الموالجيل كالمولى الموالدي كرسى بهود مى الجيل المنسلى كاكولى لونانى يا لاطلين نسخة جديوس يا بيندر موس مدى مين بإيادر است اس قالب مين دهال دبا .

# اسنا ذرستير رصنام صرى كادبيا ليب

دین عیسوی کے تام مؤرخ اس پرتفق می کرعیسائیت کی ابندائی صداوں میں سے موت مسلط کی بہت میں انجیلیں بائی جاتی تھیں، گرکلیسائی بیشواؤں نے ان میں سے موت میں کو مستند بانا اور باقی کو ترک کر دیا تھیں انا جیل میں برنباس کی انجیل تھی ہے، برنباس محصرت میں کے خاص مردگا روں اور حوار ایوں میں جی جن کومقتدایان کلیسا وسول" کے نقب سے یا دکرتے ہیں ہوس رسول ایک زبانے کرانہی کے ساتھ رہے، بلکا نبی برنبال نے میں کے متاکر دوں کو پوس کی ہوایت پانے اور پروشلم والیس آنے کے بعد اس سے واقعت اور روشناس کرانیا ۔

انجیل برنباس کے باسے میں (پورپ کے دانشوروں نے) فرص کریا ہے کہ انجیل کسی مسلمان کی تالیعت کردہ ہے، اوراس کے بعدمصنفت کو شعین کرنے کے بارے میں جبرت کا افہار کرتے ہیں، ڈاکٹر خلیل سعا دن اس کا مصنف کسی اندلسی ہیودی کو بتائے ہیں بیکن ڈاکٹر صاحب کو پینے ال ذر ہاکہ انجیل برنباس کا مؤلفت جمد قدیم وجدید کی ہیں بیکن ڈاکٹر صاحب کو پینے ال ذر ہاکہ انجیل برنباس کا مؤلفت جمد قدیم وجدید کی گنابوں میں بعض الیمی بانوں کی موجودگی کا بھی حوالہ دے گیا ہے جن کا قرون دمائی کی تابون میں اللہ میں بانوں کی موجودگی کا بھی حوالہ دے گیا ہے جن کا قرون دمائی کی تابون میں بانوں کی موجودگی کا بھی حوالہ دے گیا ہے جن کا قرون دمائی کی تابون ہو

مله امنا فرازمترم عدا- ع ١٠: ١٤ قاموس كاب مقدس الر١٢٧ (ريندرمنا)

کسینام ونشان دیمها کیونکه افروسی کتابی نوبی جو آج بهار سے سامنے وجود بیں جنانجہ
برنباس کا پر حوالہ دیناکہ بموشع اور حجی کا قصد کتاب دانیال میں موجود ہے، اس تم کا حوالہ
ہے کہ ان دِنوں کتاب دانیال میں کمیں نمیں ملتا ،اسی طرح مصنعت بعض او قات چند دیگر
مائل میں محد عتیق وجد بدکی کتابوں سے خالفت کرتا گیا ہے اور ڈواکٹر سعادت نے
اس بڑھی کوئی توجہ نہیں فرمائی۔

واکر سعادت کا ایک دسی به که انجیل برنباس کے بعض مباحث کا قرآن و مدرین کے موانی موزان ایم کواس کا مصنف ان سے با خرتھا، کین وہ اس کو کھولتے ہی مرتیز ہوکسی دو سری چیز کے موافق ہو، اس سے مافوذ بھی ہو، ورنہ توراۃ کو حوالی کا شراحیت سے مافوذ کا ننا پڑے کیا علا وہ ازیں اس انجیل کے مشیر مباحث ایسے ہیں ہیں کو ایک سلمان کے مینیں جا ننا تھا، اوراس کی عبارت کا ڈھنگ کھی سلمانوں کے طرز عبارت سے عمواً اور محلی کا ڈھنگ کھی سلمانوں کے طرز عبارت سے عمواً اور عبارت کا ڈھنگ کھی سلمانوں کے جو خدا کا نام لیتے ہوئے اس کی تنا ذکرے کا اور انبیار کا ذکر کرنے ہو کے ان پر درو ورنہ کیسی کا، اور الماکہ کا نام کے گا آور الماکہ کا نام کے گا توان ناموں کے علاوہ ہو قرآن شراعیت اور صدیث نبوی میں ان کے لئے آئے ہیں، ان کے سے آئے ہیں، ان کے لئے آئے ہیں، ان کے لئے آئے ہیں، ان کے انداز میں سے یا دکرے گا۔ ؟

اب رہے دہ عربی ماشے ہوا بطالی سنے پر یا سے جاتے ہیں ان کی سب خمال ہے کہ فودرام یب فرام رہو کے مکھے ہو سے ہوں گے ،کیو کم ہوسکن ہے کہ تبول اسلام نے اس کوع بی سیفنے کی رغبت ولائی ہو، اوراس نے اسی معلومات ماصل کرلی ہوں کو جب مبدی معلومات ماصل کرلی ہوں کو جب مبدی کا ایسی ٹوئی بھو لی عبارت میں ترحمہ کرسے میں بچمبیت غالب ہو، ان حوالتی کو کسی مسلمان کی تحریر بنانا ایک ایسی غلطی ہے ، جوکسی طرح صبح منہیں ہو کمتی، اس کے سوااندس کے مسلمان کی تحریر بنانا ایک ایسی غلطی ہے ، جوکسی طرح صبح منہیں ہو کمتی، اس کے سوااندس کے موااندس کے مواند کی تحریر بنانا ایک ایسی خلی ہونے ہوئی مواند کی تحریر بنانا ایک ایسی غلطی ہے ، جوکسی طرح صبح منہیں ہونگی ، اس کے موااندس کے مواند کی تحریر بنانا ایک ایسی غلطی ہے ، جوکسی طرح صبح منہیں ہونگی ، اس کے موااندس کے مواند کی تحریر بنانا ایک ایسی خلال کی تحریر بنانا ایک ایسی غلطی ہے ، جوکسی طرح صبح منہیں ہونگی ، اس کے مواند کی تحریر بنانا ایک کے دیک کی تو کسی خلال کی تحریر بنانا ایک کی تحریر بنانا کی تحریر بنانا ایک کا تحدید کا مواند کی تحریر بنانا کی تحدید کو تحدید کی تحدید کی تحدید کی تحدید کو تحدید کی تح

من نام ان این این این سے آگاہ نہ تھے ، بینا نجے واکٹر ارکولیتے نے اس کی پوری تحقیقات کی ہے، ورکھا ہے کہ عیسائیت کی تردید کرنے والے سلمانوں نے اپنی کتابوں بیل تانجیل کا کمیں ذکر تیک منیں کیا ہے، ورنداندس کا نامورسلمان عالم ادیا ن ابن حزم اور ایشیا زومشق کی الام بیکا خابن تیمید (مجمعرب ومشرق میں سب سے بڑھ کر وسیع الاطلاع مسلمان ملما رکھے جیساکران کی کتابوں سے عیاں ہوتاہے) ان دونوں نے کیواس نجبل کا ذکراور بیسائیوں کی تردید کرتے ہوئے کیوں اس سے استناد نرکی ہوتا ؟

که جانا ہے کواس انجیل میں محرصلے النوطلیہ وہم کا نام کھلم کھلا بیاگیا ہے، وہ میں کنے بیاکہ اس کا تعدور اسلام سے بہلے لکھا جانا عفل فبول بنیں کرنی کیونکہ بینگوئیاں اشاروں کنا ہوں میں ہوتی میں ایکن وحی کے ذریعہ یہ بات بیجا بھی بنیں۔

ما رون کا بوں میں ہوئی ہمیں ہملین وی کے ذریعہ یہ بات ہمیا بھی جہیں ۔ شنح محد میرم مصری عالم نے ایک انگریز سیاح سے روابین کی ہے کہ اس نے

و میکن کے دیا ہے کے کتب خانے میں حمیری خطابی ایک انجیل کانسخہ دیکھیا ہے، جو العظامی کار میں ایک انجیل کانسخہ دیکھیا ہے، جو العظامی کا میں ایک انجیل کا دیکھیا ہے کہ العظامی کا میں ایک انجیل کا دیکھیا ہے کہ العظامی کا میں انجیل کا دیکھیا ہے کہ العظامی کا العظامی کا انتہا کا دیکھیا ہے کہ انتہا کا دیکھیا ہے کہ انتہا کے دیکھیا ہے کہ انتہا کا دیکھیا ہے کہ انتہا کے دیکھیا ہے کہ انتہا کا دیکھیا ہے کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کا دیکھیا ہے کہ انتہا کہ

بعث الموی سے بیلے کا لکھا ہوا ہے، اس انجیل میں مسیع فرماتے ہیں کہ کھ مُبَشِّد اُ

الْحُدُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

وٹیکن میں ان قدیم اناجیب ل اورکشب کا جو قرون اولیٰ میں ممنوع قرار د گائی تھیں کچھ ابیا ذخیرہ باقی ہے،جس سے انجیل برنباس کی حقیقت معلوم ہوسکتی ہے۔

يه بي بوسكتاب كراطالوى منزمم في اپن طرف سے نفظ محد كى مراحت كردى مو

جواخارون مي بنا يا كيامو.

المقتظف مصرك عبسالى الأسترك خيال مي الجبل برنباس كى كوئى اصل عزور من المعتقل من المعتقل

# رسولول كاعال وتطوط

اناجیل اراجیک بعد انجیل برنابا کے سوات غیر کلیسا مسیحیت کا افذیمی اسے ارسولوں کے اعمال اورخطوط کی اہمیت ہے، وہ ان سیمی تعلیمات کا مافذیمی ہو فرہب کی تشکیل اور واجبات کی تعیین کرتی اور رسوم وشعا گراور دینی آداب کو واضح کرتی ہیں اسیمیت پر بجنٹ کے لئے ہم ان کے ان پیلووں پر رکشنی ڈالیں گے:

(۱) معنی (۲) عدد (۳) تدوین کی زبان (۲) ان کے کا تبین (۵) ان کی دین حیثیت ۔

#### ا ِ رسائل کے معنی

دسولوں کے اعمال کلیساکی اصطلاح میں تعلیمی رساسے کے جاستے ہیں اس کے کہ وہ حضرت مسئے کی زندگی کی تشریح و توضیح ہملی کیا ظریعے کرتے ہیں جب کمہ اس کے کہ وہ مسئے کے زندگی کی تشریح و توضیح ہملی کیا ظریعے کرتے ہیں جب کمہ ان کا انجیلیں صرف حضرت مسئے سے متعلق قصعوں کی حیثیت رکھتی ہیں اس طرح ان کا

تعلق امنی کی ایک داستان سے بے البته اس میں تقدس کا ایک رنگ بھی ہے ہیکن پر سائل حرکت و مل سے تعلق رکھتے ہیں اور واجب و فرص کی تعلیم دیتے ہیں ، گویا و مسجیبت کا وہ نظام عمل ہے ، جسے ایک سیجی کو اپنے حال اور تقبیل میں عمل اپنا نا ہوتا ہے ، اس ہمیت کے سبب بیر رسائل سیجیت کا ایک بڑا آ خذبن جاتے ہیں ۔

## رسائل کی تعدا د

ان رمائل کی تعداد ۱۳ بی کا جائی ہے جن کی تفصیل اس طرح بتائی جائی ہے:

۱- رسولوں کے اعمال (جسے نوقا عما حب انجیل نالٹ نے لکھا جن کے نام کھا جن کے نام کھا جن کے نام کھا جن کے نام کھا جن کے نام میں:

روم ، کر متھی گلی افعی نابی کا بستی بھسلینگ ہمینی کی طفس ، فلیمون ،عبرانی ،عیر مولدواں خط لیعقوب نے ،ستر موال ، اٹھا بیواں بطرس نے ۔

۱۹ تا ۱۹ - بوحنانے، بائمسون بیوداہ نے لکھا بمبر۲۴ پربوخنا عارف کامکاشفہ عبد اس کا متعدد و منهاج سابقہ رمالوں سسے مصنی کی کتاب مجی کہا جا آہے، اس کا مقصد و منهاج سابقہ رمالوں سسے مختلف ہے، اس کی کہ اس می حضرت میں کی الوزیق ملطنت بان کی ہے، جبکہ دوسرے رسائل و خطہ عبادت کے قصوں اورونی مبتی پیشتنل ہیں۔

رسال بوئلیں الوہست میں کے ماتھ دکھا یا گیا ہے کہ مستی کو کلیسا ارباکلیسا اوراس کے مستی کو کلیسا ارباکلیسا اوراس کے مستنظم کی ہے اس میں جبی خداکوایک بوڑھے کی شکل میں دکھا یا گیا ہے ، جو میں کا ہم میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں کی آنکھیں بوئے گاہم میں مان میں میں مان سال کے باتھ میں مان سال سے اورایک دودھاری الموارہ ، اور میں مان سال سے باتھ میں مان سال سے اورایک دودھاری الموارہ ، اور

کیمی سیح کوایک نمراو**ر کھیڑ کی شکل میں بتا یا گیاہے جس کی ساسی نگی**ں اورسات کھ**یں** میں ۔انخ (اصحاح 1° ۵)

# تحرير كى زبان اوراس كے تكھنے والے

تاریخ رمائل کے ماہری کی دائے ہے کہ یہ رمائل جس ذبان میں تکھے گئے تھے،
وہ یونانی زبان تھی ،ان رمائل کو چھانشخاص نے لکھا تھا، (۱) ہوقا (۲) یوحن ،
(۳) بطرس رہم ) یقوب (۵) ہوؤا (۴) پولس ۔۔۔۔ ہوقا اور یوحنا کے بائے ہیں پہلے بتایا جا چکا ہے ، بطرس حواریوں میں سے تھا، اس کا اعلیٰ نام سمعان تھا، اس کا بہنے یہ ہی گیری تھا، حصرت مسے کے بعد وہ انطاکیہ اور و میہ میں سی می شرب اور مائی کی مزا اور مائی کی مزا میں کا نجا ہے میان کا کرنے انسی کی کو اسے انتا انسکا کرنے انسی دی جا ہے ۔ کہ مشاہد ہو۔ کے مشاہد ہو۔

صاحب مروح الاخبار في تراجم الابرار كابيركه منا قابل غوربات م كريداور اس كاشا گرد مرتس الوم بين مسيخ كے منكر تھے۔

یعفوب برون بن فریدی کا بھائی تھا، جو واری تھے، اور شکار میشیہ ہے اہم کم کا بھائی تھا، جو واری تھے، اور شکار میشیہ ہے اہم کم کا کہنا ہے کہ بینے ہو ہے کا کہنا ہے کہ بینے ہو ہے اور وہ بروشلم کے بہلے ہو ب راسفیت ) مقررمو سے تھے۔ (اسفیت) مقررمو سے تھے۔

اریخ الامترالقبطیته کان کے مرتبہ کے بارے میں بیان ہے کہ: وہ اپنی طہارت و نظافت کے لئے اسے مشہور تھے کہ ان کانام ہی نیک بیقوب پڑگیا،

ان کا انجام به بهواکه میو د ایوں نے سنگسار کرکے بلاک کر دیا، انھیں بیسز اسٹ شدیا سنگ میں دی گئی۔ میں دی گئی۔

بہوذا۔ کے اسے بس اختلاف ہے کہ کیا وہ بیوذاا سخربوطی تفاص نے مسیم کو گرفتار کرایا تعایکوئی اور ہے؟

انجیل می بیوداکا ذکر تداوس کے نام سے مواہے ، برنا باکا کہناہے کہ وہ اسم نیج لوطی بنیں بلکہ دوسراشخص ہے ، کچھ لوگ اسے بیقوب کا چھوٹا بھائی ائے آپ اس طرح زبدی صیا دکے تین بیٹے ہوتے ہیں، (۱) یوح احواری (۲) بیقو ب حواری (۳) اور میچو ذا۔ اگر جیمتی نے یوح نا اور بیقوب ہی گی اس اور کہا ہے کہ زبری کے بیمی دو جیٹے نی اس نے بیوذا اور اس کے بادیجم میں مرنے کا ذکر نہیں کیا ہے اس کے بادیجم میں مرنے کا ذکر نہیں کیا ہے اس کے بیوذا کو تقانی مرنے کا ذکر نہیں کیا ہے اس کے بیموذا کی تنظیمین تھیتی کی مختاب رہ جاتی ہے کہ وہ کون تھا ؟

بولس - کی شخصیت سیجی ناریخ میں بہت اہم تھی جاتی ہے اس سائے کہ مشروع میں نواس کی زندگی سیجیت کے شایاں نہیں حلوم ہوتی بیکن بعدیں وہی علوم کا شارح اورعبا دات و رسوم اور کلیسائی نظام کا معلم بن کرسا منے آیا خصوصت کا شارح اورعبا دات و رسوم اور کلیسائی نظام کا معلم بن کرسا منے آیا خصوصت دینی رسوم و نظریا اس کے سلسلے میں عمر ون اس کا کمنا ہے ۔ خود اس کا کمنا ہے کہ:

میں ایک بیودی نفا، طرسوس کیلیکہ میں میری ولاوت ہوئی میکن میری میر برورش اس شہر (بروشلم ) میں ہوئی ؛ (اعمال: ۲۲) لیکن سرم میں اصحاح میں ہے کہ ؛

" حبب بولس في معلوم كياكر عص صدوقي ميدا وربعص فرنسي أنو

عدانت میں پکارکرکہ اکر اسے بھائیوا میں فرلی اور فرلیدوں کی ا**ولاد ہوں،** مردوں کی نمیدا در قیامت کے بارے میں مجد پر مقدمہ ہور ہاہے ؟ (اعمال ۲۳۳)

اصحاح ۲۲:۲۲ میں ہے:

" نولیشن کے سر دادنے مکم فی کرکہاکداسے قلعی سے جاؤاورکوفی مارکداس کا اظہار لو۔ تاکہ ۔ مجھے معلوم ہوکہ و وکس سبب سے اس کی خالفت بیں بوں جائے اللہ اللہ بین بوں جلائے ہیں ، جب انھوں نے اسے شمول سے باندھ لیا، تو پولس نے اسے شمول سے باندھ لیا، تو پولس نے اس صوبہ دادسے جہاس کھڑا تھا کہا کہ کیا تنہیں دوا ہے کہا کے وی آدی کے وی سے باروا وروہ بھی فصور تنا بن کئے بغیری

بیاں سوال بربدا ہوتا ہے کہ پیس کوروی، فریسی، بیودی یا کیا سمحاجائے، اس کی قومیت کا تعین ایک اہم معاملہ ہے اور سیجہ میں نہیں آتا کہ اس بارسے یں خود پیس کے افوال میں تصنا دکیوں ہے ؟

#### پو*لس اورسچی*ت

ا۔ پوس نفرع میں سیسیت کا سخت نخالف اور سیسیوں کی ایرارسانی میں سیسے اسکے نفا ، یہ فعیدلات رسولوں کے اعمال "میں موجود ہیں جیسے یہ ہے کہ:

اور شاؤل (پوس) جوابعی کی خدا و ندکے شاگر دوں کو دھمکانے
اور شاؤل (سے کی دھن ہیں نفا ہرداد کا ہن کے پاس گیا "(۱:۹)
دوسری جگہ ہے:

اس نے پروشلم میں بہنچ کرنٹاگر دوں میں لی جائے کی کوشندش کی اورسب
اس سے ڈرنے تھے کیو کھ ان کو بقین نہیں آتا تھا کہ یہ نٹاگر دہ ہے (19:47)

اس سے حلوم ہونا ہے کہ پولس (شاؤل) کو پھر مقدس یا ن ایا گیسا :

" جب وہ سفر کرنے کرتے دشق کے نرد یک بہنچا توابسا ہواکہ بکا کہ اسمان

سے ایک فوراس کے گرداگر دآ کچا، اور وہ زین پر گر بڑا اور یہ آوازشی کے لیے

نٹا وگل اے شاؤل اِ تو مجھے کیوں ساتا ہے ؟ اس نے پومچا اے خدا وند!

توکون ہے ؟ اس نے کہا میں بیوع ہوں جسے تو شاتا ہے ، گر اگلہ شہر میں جا

اور جہتے ہے کہ نا جا ہے وہ تجھ سے کہا جا اے گا یہ (اعمال 9: ۲۰ - ۲)

بہاں قاری کوایک فائمسوس ہوگاکہ پوس سے بیت کے دشمن سے سیجیت کانی کیسے بن گیا ؟ اور میں جیزیا وہ مخالف مخطا اب اس کا مصدر و ما خد کیسے ہوگیا ؟ کیا خدا نظر اپنیدوں میں سے سے کوئی بناتا اور اپنے دین نے دشمنوں کو بداعز از بخشا ہے ؟
اس کے علاوہ عقال تھی یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ کوئی شخص عداوت سے محبت کی طوف مکیارگی ایسی حبست لگا سکتا ہے ، اور مخالفت جھو کرکر اس دین برایان لاسکتا ہے ، ور مخالفت جھو کرکر اس دین برایان لاسکتا ہے ، اور مخالفت جھو کرکر اس دین برایان لاسکتا ہے ، جو م بیک اس عقیدہ کارکن رکبین اور صفیو طاستون بن جا ہے ۔

اس واقعه کے نفسیاتی مطالعه اور تا یخی مائزه ... دونوں کی صرورت ہے تاکہ پونس کی تعلیم ہوسکے،اس کئے کا پونس کی تعلیم ہوسکے،اس کئے کہ پندلیم اس کے اوران کی صحت معلیم ہوسکے،اس کئے کہ پندلیمان ہی تاج مسیحیت کا اول وا خرمر جے مجھی جارہی ہیں۔

پوس کا انجام منی عبر تناک جواد ورسالته است ترمی سرو کے حکم سے

قتل موا.

## رسائل برجير ملاحظات

ان رمائل میں ان کا ت کی تحقیق صروری ہے: ۱- ان سے تکھنے والوں نے بہ کلام مقدس کہاں سے حاصل کیا اوراس کے الهامی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟

ا برسالے وی می یا وی کی تشریح و توضیح ؟

س کیا بیال حضرت مین پروی کا امکان می ہے، حالانکہ وہ عیسان عقیدے ہیں ابن الٹریس کیو کہ وی کو فارا ورم برکے درمیان ہوتی ہے خدالی گھرانے کے نئے وی کا واسطہ سمجھ میں نہیں آتا۔

ہم۔رسالہ اعمال "ف ان ۱۲۰ فراد کے نام نہیں بنا مے جوروح القدس سسے مجرے گئے تغے۔

۵۔ گیا رہ تواربی ہیں سے صرف چندہی کے دسالے موجود ہیں جب کامطلب ہے ہم کے بھیے دسالے موجود ہیں جب کامطلب ہے ہم ک بقیدنے دسالے نہیں لکھے جبکہ دوسرے غیرتواربوں نے دسالے لکھے ہیں، اب ایسے لکھنے والوں کے لئے الہام مانا جائے یا نہیں ؟ الهام ماننے کی صورت میں الهام کی بھرکوئی تخصیص نہیں رہ جانی . اور کھرغیرتواربوں کے لئے کیسے الهام مانا جاسکتا ہے ؟

اب بیاں دوصورتیں ہی اگررسائل کوالهامی ندمانا جاسے توان کی دینی اہمیت باقی نہیں رہنی اور اگرالهام کو صروری فرار دیا جائے تو عیر حواری جسے الهام نہیں ہوتا تو وہ کیسے ایک الهامی کتاب مکھ سکتاہے ؟

٢- اس سلسلے يى بى الهام كے تعلق چندسيوں كے خيالات برأ لكمتا بول ؟

مسررس کا کمناہ کے : بوگوں نے کتب مقدمہ کوالدائ کہا ہے ایکن بیمی باناہے کہ ان کتابوں کے موفیق کے قول فیل میں تصادبائے جانے ہیں ہنلا آپ جب بتی کا آیات اور اس کے مواقع کو بری بھران کا مقابلہ اعمال " اور اس کے مواقع المعالی کا ان اور اس کے ملاوہ بیمی کری جو سرم ویں اصحاح میں ہیں تو واضح اختلاف نظر آتا ہے۔

اس کے علاوہ بیمی کما گیا ہے کہ دجن جواری صاحب جی نہیں نظر ہو اس کے علاوہ بیمی کو ایک ایک اور اس کے علاوہ بیمی کما گیا ہے کہ دجن جواری صاحب جی نہیں نظر مواقع کی کونسل کے نباحث سے معلوم ہو گئے ، انجیل نئی کے بارے یں نو دفار میں سے یوں کا نبال تھا کہ وہ الہامی نہیں .

اسنا ذلن انجیل بیرخاکوغیرالهای مانتیمی، اور رسولوں کے خطوط کامی ہیں مانتیمی، اور رسولوں کے خطوط کامی ہی کی حالت ہے، اکثر مسیمی ۱۳ مورک رسالہ جقوب اور بوشا کے بہلے دوسرے رسا ہے اور ماکٹ خور ماکٹ خور ایس کے غیرالها می مانتے تھے، انجیل کا تصاوا سے غیرالها می مونے کا ایک بڑا شوت ہے ، جنداختلافات لائے ایموں :

عنر بینی کی نسبت اختلات بر ہے کہ متی میں انھیں صفرت داؤڈ کے سلمی بنا یا ہے، اور لو قامیں ہے کہ ووسلا طین کی نسل سے نبیں بنکہ داؤڈ اور نا ان ہی اس سلسلے میں ہیں مجنون لڑکی شفا جا سنے والی عورت کومتی اصحاح میں کنعا نیہ اور مرتس کے جلح میں اسے نبید اور نامیہ بتایا گیا ہے۔
میں اسے نبید قید اور نامیہ بتایا گیا ہے۔

٤- ١٣٢٥ مين تفيه مي منعقد شده يجي كونسل نيان رسائل كونسليم نهيس كياتها؛ پونس كاخط عبرانيون كيام الطرس كا دوسرا خط اليوحنا كا دوسرا اورسيرا خط، ميقوب اود بيوذا كي خطوط اور ليوحنا كامكانشفه.

يتام دمائل سبحيت كى نبيا دسجه حاتي مي گراسے دورسيا كى كونسل نے ١٠٠٨ و ميلى كما

۸ - ان زرائل کے سلسل سندا ور رواست بھی موجو دنہیں ملکہ یہ ارمنیوس کے ذرابعہ ۲۰۰۰ و کلیمینس کے ذرابعہ ۲۰۱۷ میں متعارف ہوئے .

۵ - روی حکومت نے ۳۰ میں تام کلیسا وُں اور کتابوں کی بربادی اور بھیوں کے عبادتی اجتماع کا انتخاب کے انتخاب اور پوس بھی حکم انوں کا اندکار تھا، جیساکہ اعمال کا فواں اصحاح کیف بین کا رہے ۔ نواں اصحاح کیف بین کرنا ہے۔

اس بحث و فقین کا داعیہ یے بند کے خلاف کوئی تعصب نہیں بلکہ بہ جذبہ سے کہ لاش حق بنی آدم کی مشترکہ لماشہ وربوری انسانبت کے مفاوی میں ہے اور اس سے اور انسانبت کے مفاوی ہے اور اس سے اور انسانبت کے مفاوی ہے اور انسانبت کی الم ہے بہت و فقیق سے ادعا اور نائبت ضم ہوتی ہے اور صحیح علم ہی کے ذراجہ انسان میوانی سطح سے لمند موتا ہے داس سے عدل ہوتی، اور انسانبت کے دراجہ انسان میوانی سطح سے لمند موتا ہے داس سے عدل ہوتی، اور انسانبت کے دراجہ انسان میوانی سطح سے لمند موتا ہے داس سے عدل ہوتی، اور انسانبیت کے دراجہ انسان میاری تراق کی انسان باری تراق کی انسانبیت کے دراجہ انسان باری تراق کی انسانبیت کے دراجہ انسان باری تراق کی انسان باری تراق کی انسانبیت کے دراجہ انسان باری تراق کی انسان باری تراق کی کانسانبیت کے دراجہ انسان باری تراق کی کانسانبیت کے دراجہ انسان باری تراق کی کانسانبیت کے دراجہ انسان کی تناش باری تراق کی کانسانبیت کے دراجہ انسان کی تناش باری تراق کی کانسانبیت کے دراجہ انسان کی تناش باری تراق کی کانسانبیت کی کانسانبیت کے دراجہ انسان کی کانسانبیت کی کانسانبیت کے دراجہ انسان کی کانسانبیت کی کانسانبیت کی کانسانبیت کی کانسانبیت کے دراجہ انسانبیت کے دراجہ انسانبیت کی کانسانبیت کی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کانسانبی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کانسانبی کی کانسانبی کانسانبی کانسانبی کانسانبی کی کانسانبی کی کانسانبی کانسانبی کانسانبی کانسانبی کی کانسانبی کانسا

# كليسائي كونسليرل وراجهاعات استحقيق كالهمين

اس تحقیق کاسلسلی مقید استایس والبت به به اس این که یعقید استان می کونسلول مینی کی نعلیات کا جزئید کا کونسلول مینی کا جزئید کا جزئید کا کونسلول کی بیدا وار نام اجواسی مقصد کے دیئے منعقد کی جاتی تفیس، انہی مجامع کے ذراعید رفتہ رفتہ فتہ انہم تلاشہ کا نظریہ ایکی دہوا۔

دعات کورواج میفی کے سلسلے بن ان کونسلوں کی قرار دادوں کا مطالع خرور کا مطالع خرور کا مطالع خرور کا مطالع خرور ک برینی سوم وشعا کر مرشتل رسائل میں بھی چونھی صدی عیسوی میں اس عقیدہ کونسلیم کیاگیا۔ اس سے پہلے مجبول اور عیرسلم تھا۔

اس لئے تنلیث کے رانہ کے تعین کے لئے ان کونسلوں کا مطالع صروری ہے اکد معلیم ہوسکے کراسے دین حیثیت کب حاصل ہوئی ،اوراس کے ماننے والے کون لوگ سے اوراس کے دائی اوردینی قارینی آفذیبا شعے۔

## كونسل كامفهوم

معرت بیخ کے ۲۲ سال بعدان کے تلامدہ برقیم میں جمع ہوئے، اوراکھوں عمدکیاکہ (۱) ختنے کی رسم ختم کر دی جائے۔ (۲) توربیت اوراس کی شریعت کو نزسیلم کی اللہ میں منظم کر دی جائے۔ (۲) توربیت اوراس کی شریعت کو نزسیلم کیا جائے، اس سلسلے میں سفراع ال اصحاح ۱۹ میں ہے کہ انھوں نے سیموں کے لئے کونسلوں اور جلبوں کے انعقا دی مقالد داعال سے تعلق چیزوں کی تحقیق کے لئے کونسلوں اور جلبوں کے انعقا دی رسم ڈالی۔

اس سے معلق ہوتا ہے کہ کونسل کامفہوم حقائد واعمال سے تعنق سیجی علمار کامننا ورنی اجتماع یا دوسرے لفظوں میں محلیس تشریعی ہے۔

اس تعرلفین کے بیش نظر بر دیکھنا جائے کہ کیا کوئی دینی نفس اورا جازت موجود ہے جس کے درلعیہ سی علما رکے لئے عقید اور نشر لعیت بیں ایجا دوا صافہ کا اختیار ہو؟ اوراگر ایسا ہے تواس کی اجازت کس ممللہ بیں ہے اور و و کونسی اجازت ہے ؟

## كونسليل وران كي نوعبت وتعداد

یکونسلیس دوطرح کی ہوتی تقیل کیا عام کونسل ہوتی تقی جب بریام کلیساؤں اور نہ ہی جاعتوں کی نائندگی ہوتی تھی، دوسری خاص کونسلیس جکسی ایک فرقہ سے تعلق ہوتی تھیں ایمنصوص مفامی نوعیت کی ہوتی تھیں، جیسے جاکز نا (انڈونیٹ) میں عام مجلس شوری کے انعقا و (نومبر ۱۶۹۶) سے پہلے ایک علاقائی جلسہ ہوا جس میں ممالوں کے مقابلے میں عیسائیوں کے ایک متحدہ پروگرام اور حکومت انڈونیٹیا کی با نبدیوں پ

غوریا گیا،اس کے وہ عام کونسلیں ہی بحث و تحقیق کا موضوع بن کتی ہیں جن میں وہ عام ہوری کے ایم ہوتا ہیں مام دینی قرار دادیں پاس ہوتی ہیں، جوتام کلیدیا وُں اور فرقوں اور پا درلیوں کے لئے ہوتی ہیں مام دینی قرار دادیں پاس ہوتی ہیں موسلوں ہے بحث ہوگی جن کا تشریعی دائرہ و بیع تصا اس تیاب میں کھی انہی عام کونسلوں ہے بحث ہوگی جن کا تشریعی دائرہ و بیع تصا تاکدان کی دہنی قرار کی ذمہ دارلیوں کا جائزہ لیا جاسکے ۔

مؤرخین کینے میں کو کو ساوں سے تعلق اعداد وشا رسے بہتا ہے کہ بی صد مسیح سے ۱۹۸۹ء کی منفد ہونے والی کو ساوں کی تعداد ، ہوکے فریب ہے، نوفل بن نعمت الشین بریس نے اپنی کتاب (سوستہ سلبان) بیں بعض کو نسلوں کی نوعیت اور ان کی قرار دادوں سلے اختلاف کرتے ہوئے ہی تعداد تائی ہے۔

ان الهم كونسلون كى نعدا د جارية حن كانتليث سے تعلق تھا: ا- اجتماع نيفيه (اول) منعقده مصلت مُر

> ۲-اجتماع نسطنطنیه (اول)منعفده سام نیم سراجتماع انسس منعفده سام نیم م اجتماع نلقیدوزیرمنفده ساه ۲۰ نیم

اب ن جار کات کومقدم کرشک کے طور پرش باجا کے گا جن کا تعلق کوسلوں کے

الجاجي عكانعفا وكاسب

۰ ـ جا صرین کی تعدا د ـ

سدائهم فراردا دس -

٥- وه الم خلات وكيفيان جن في تحقيق مي الهميت ١٠٠٠ -

### نبقيه كى كونسل منعقده ٣٢٥ء

سبب نتفاد

مسجى فرقول من هزت مستح كي شخصيت كے بارسے ميں اختلاف مونے لگا تھا كہ كيا وه صرف خلاكے رسول ہيں بأر مالت سے آگے بڑے کروہ ابن الٹرھی ہیں بھیروہ اجنے تي ہیں یا اصطلاحی مصرکا کلیسائے سکندریہ وہست مشیح کا قائل تھا سکین اربوس مصری نے كليساكى مخالفت اورا بنے عقيده كي اشاعت كى كرمسے خدا كے بيٹے نہيں۔ ابن البطراتي في اربيس كم تعلق مكها بي كراس كاكمنا تفاكه باي مي مرمن خدام ا وربطاس ك خلون اورباب اس وقت يمي موجود تقابصب كربيا موجود بي تعاد دوسری طرف (الم يزي ام شاقبطيه) کي مصنفه جي سيم که بيم مين ادليس کا گناه نہیں ملکہ اس میں اس سے بہتے دوسرے فرقے بھی شرکی رہ سے ہی جن سے اس سے يعقيده كيانفابكن ان فرقول كالرائن زياده نهيس تعار جنناكراريوس كالمعاجس في لوگوں میں بیسترخدا کی نام کرد یا تھا جن کے ذریعیہ تیعلیم ھیل گئی۔ اس سےمعلق مواکرسے فرقول میں عنرت سیٹے کی شخصیت سے تعلق خابھا ہنگا اوراختلات را مص تحارا ورروى حكومت المفي سيى مركزميون كے خلات اپني سخت كريان كمكردى تقيس ملكروه بييول كونوا بيني كالمستسش كربي عي جنائج تسطنطين في سييوك في قوجرکے اس ناع کوئم کردیا جا استان ہے۔ ۲۰۱۵ عین تقیبہ میں ایک کونسل کے انتقادی دعوت دری اور اس نے بذات نو بختلف فرقول اور فریقوں کے ایس دعوت نامے بھیے جس برا کیک طرف اربویں تفاہ اور دوسری طرف اسکند یکا بطراتی قسطنطین نے ان دونوں کوجن نوکردیا لیکن بیا جناع ناکای پرختم ہوگیا اور سکدا وربیج پیرہ نوگیا، اور کھے نیقید کی کونسل منتقدم و کی جس کا مقصد اربوس کے وحدین اور ان کے مخالفین کے درمیان نزاع کا خانم تھا۔ ابن البطراتی اس سلسلے میں کہتا ہے :

قسطنطین نے ام شهروں میں سنا دی کادی اورتام بوپ با درلوں کو بلوالیا،اس طرح نیقید میں مدیم ، اب با دری شع مو گئے جو ندیمب دمشرب میں اختلات رکھنے تھے ،ان میں سے بعبن مسبح اوران کی والدہ اجدہ کی ندائی کے اختلات رکھنے تھے ،ان میں سے بعبن مسبح اوران کی والدہ اجدہ کی ندائی کے فائل نیھے،انھیں را را نبیہ اور رسیتیں "مجھی کہا جاتا تھا۔

تعبن اس کے قابل کھے کہ میسے کی مثال اب کے مقابل اس شعلے جیسی ، بوشعلے سے وُٹن نے میکن دوسرے کی وجہ سے پہلے شعلے میں کوئی کئی نہیں ہوتی سا جیوس اوراس کی جاعت اُسی کی قائل تھی ۔

بعن بہ سمجنے نئے کر حضرت مرائز فواہ کھ الم نہیں تھیں ملکہ مسیح ان کے بہت سے اس طرح گذرے جیسے پر المے سے پانی گزرجا با ہے، اس لئے کر الشرکا کلمدان کے کان میں داخل جو کرمسیج کی ولادت کی شکل میں ظاہر بیوا ،اس کے قائل ایبان اور اس کی جاعت ہیں ۔

کھ لوگوں کا کن تھا کہ میں میں اورت سے بیداشدہ انسان تھے مبیا کہ ہم میں سے ہرایک کا جو ہر لاہوت ہے ، آخ کی ابتداا در انشو و نما حصرت مرکم م

بى سے بوئ اورائفيں ايك عالى جوبرسے بمكنادكيا كيا، نعمت خداوندى ان کے ساتھ رہی اور محبت ومشیست ان کی سرشت میں داخل ہوگئی، اسی لئے الفيس ابن الشركماكيا، كيدلوك كمن بن كرخدا جوبر قديم اورايك بهاورايك اقنوم ها وداس كنين ام ركهين و كلمداودروح القدس براعتقاد نهين ركفته بيد يوسس شمشاطي (بطراق إنطاكيه) اوراس كي بولقان جاعب

ایک فرقے کا پیرکشا تھا کہ وہ تین از بی خدا ہیں ، صالح ، طامح ،اوران کے درمیان عدل ببرقیون لعین اوراس کے ساتھیوں کا قول ہے ان کا خیال هے کومر فیون واراوں کا سردارہ، ووبطرس کے قائل نہیں۔ ابك جما مدن من كوفداكسى بيديوس درول كاكمنام ودم الم القفو

كابھايي خيال ہے "

استصرك مصمعلم مواكري عيرمحدوداختلات اودالك لكرائين اسمحلس كےانعقاد كامبىي ب

حا صنرین کی تعداد

ابن بطرات کی روابیت کے مطابق محم نیفید کے حاصر بن بی بادشاہ نے مراس، اسا ففركو بالاا وران كے دربيهان مي كرائي الكوهي الوار اور حيراي ان كى طرف برهات موسك كماكا آج آب لوگول كويس بني سلطنت كالحكموال بنا ما بويد تاكد آب معزات دبن کے لئے مناسب کارروائیاں کریں جن میں اہل دین کی فلاح مصمروہ اس روابیت سے برجلاً م كنيقيد بسطنطين ك ٢١٨ \_ بم خيال اسقعت موجود تقير

#### قراردادي

فسطنطین کا مجلس فاص سے پہلے عام حاصرین کی نعدا د (۲،۴۸) تفیجن کے درمیان خست اختلات را سے نفاہ اورس سے سطنطین بہت منفکر ہوا، اس نے مناظرہ کا حکم دیدیا تاکہ کوئی میرجی اسے قائم کے میں آسانی ہو۔

بالاخ قسطنطبان كے خیال میں پونس كا اوبہبت مسى كا عقیدہ مجمع نظر آیاس وقع پر لوگوں كا دوسرا فرنق باہم بھى مختلف پر لوگوں كا دوسرا فرنق باہم بھى مختلف خطاكوں كا دوسرا فرنق باہم بھى مختلف خطاكوں ميں بسر ہوگئيں ایک بادشاہ كا ہمنوا فراق تظا كہ اس میں بسر ہوگئیں کہ اس الحلیقی دائے کے مطابق یہ قرار دادیں باس ہوگئیا۔ اس معقبدے کے مخالف ہوگیا۔ اس مقیدے کے مخالف ہوگیا۔ اس مقیدے کے مخالفین كی مرزنش .

#### ملاحظات

۱- کونسل نے افلیت کے مطابق قراردا دیں نجویز کیں ۔
۲- پونس کے مذہب کو ترجیج دینے برق طنطین کا بڑا پائھ تھا، جو بجیج کا نیفس لہ
قرار پاگیا ۔
۳- ایک دینی مسئلہ میں طنطین کی رائے کیو نکر انی جا سکتی ہے جبکہ وہ کوئی ذرہی رہا
تو کجا معمولی عیسائی بھی مذتھا، مجمع کے انتقاد تک وہ سیمیوں کا صرف ایک فیرسی بہدر دخھا ۔
بہدر دخھا ۔

۴- بغیرانجیل سے رہوئے کئے ہوئے اس کونسل کو طلل وہرام قرار دینے کا اختیار کہانی ا ۵- اس اسفف کے بوقف کی کیا توجیہ ہوگی ہو پہلے الوہ بیت میسے کے بارسے میں بادشاہ کا ہم خیال نفاہ بکن بعد میں اپنے اس موقف سے پھرگیا، اور اربوس کی تا بُرکرنے لگا ؟

یاسقف اومابیوس کا بوسطنطین سے بہت قریب تھا، اورجے اس نے اپنایہ خیال (صورت) کی کونسل میں ظاہر کیا جال مناقشات نے محارب اور ہاتھا پالی کی شکل اختیار کر لی تھی بنیا نچہ اسکندریہ کے بطری کے مناقشات نے محارب اور ہاتھا پالی کی شکل اختیار کر لی تھی بنیا نچہ اسکندریہ کے بطری کے سریہ اراکی، اس سے کہ وہ اور سابیوس کا نخالف تھا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجیہ ہو تا ہے کہ نظر سکتی ہے حالانکہ یہ آدی پہلے الوہ بہت سے کا قائل تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیفیہ کی کونسل نے کچھ حاصر مین کی عرضی کے خلاف کھی تجاویز پاس کی تھیں، اور اب اس صورت میں اس کونسل پر کیسے احتماد کیا جاسکتا ہے جس کے حاصر میں کے ایک جھم سے بیصورت حال ظاہر اس صورت میں اور کر دستی منوائی گئی تھیں، ارسا پیوس کے قصے سے بیصورت حال ظاہر مودق ہے۔

# ۳ قسطنطنیدی بیلی کونسل ۱۳۹۱

سببانعفاد

وح الفدس اورالومبین کا ایم رشنے پر مجت نهیں کی معاشرہ چونکہ تنروع سے

منه صناعه افكا يكا طال تقارح بالني اس إرسيم بي ميس كمدونيوس كاليعقبدة سجيون من والحج وكياكه:

دوسرے فدا ماننے والے بت برست جنموں نے اس کی مخالفت کا اس فرات کا استعمال کرکے بادشاہ کو کا سرخد طرفق اسکندریہ تھا، اس جاعیت نے لینے انزورسورٹ کا استعمال کرکے بادشاہ کو ایک کونسل منعقد کرنے برراضی کرلیا، حبر کا مقصد روٹ القدس کی الوہسیت کا آبت کرنا تھا۔

## حاصرت کی تعداد

چانجاس عون کا طرقسطنطنیه میں کل ۱۵ اسقف جمع ہوئے اس کئے کے ستی نہیں معلیم ہوتی، اس کئے کے ستی اہل سلم رکونسل عالمی کونسل کی کا ستی نہیں معلیم ہوتی، اسی گئے ایک سیمی اہل سلم رکونسل عالمی کونسل عالمی

قراردا د*ی* 

۱- روح القدس مي خداكي روح اوراس كي زندگي مي، اوراس كانعلن المو

۳- کدونبوس اوراس کے استفروا ہے طربق و تغیرہ لعنت کے ستحق ہیں ہجواس عنبیر، کے خالعہ: آب .

#### ملاحظات

اس کونسل کے انعفا دینی جوئی صدی سیجی کے اوا خرسے عقیدہ تنلیت بڑے جوئی صدی سیجی کے اوا خرسے عقیدہ تنلیت بڑے جوئی ساول جھکڑھے کے بجد کی کونسلوں جھکڑھے کے بجد کی ایک لاز می تصعیب کئی ، اس عقیدے کو بعد کی کونسلوں نے اگرچ برابرنسلیم کیا ، بیکن وہ کسی بڑی اکتربیت سے نجویز نہیں ہوا تھا ، دو سرے یہ اس کونسل میں کو یا نبیقیہ و کونسل کی می افضات و کئی جیسا کہ مورخ مسیحیت ابرالیط لی گئی اسے :

مه ۱۳۱۸ اسففوس المانت براس کونسل میں خیانت کا تعین المحادر روح الفلاس برا بان جور رجر نے والارب اور باب سے تکالم ہے اور باب بیا بینا بین سے تکالم ہے اور فلیم کے سنتی میں الجدی نے بیلی ابت کیا کہ اپ بیٹا روح المحادر اور ایم بین خواس اور ایک بین ، تین ایک کی روح المحادر ایک بین ، تین ایک کی سینین رکھتے ہیں ایک ہی وجو داور ایک فیصیت ہے یہ معبود ایک وجو داور ایک فیصیت ہے یہ معبود ایک وجو داور ایک فیصیت ہے یہ

---

# ٧- افسس ي بيلي نوسل ١٩١٦ء

سببانقاد

سبند ، بن رور ، بن ا اس موعنوع کے متعلق " ناریخ امن قبطیه کامصنف لکھتا ہے : «انسطور کی بیربات، آبار واحبا سرکے اختیادت کا آنیجر بھی کیکھی ، کیکھ اس کی وبری حیثیت بھی داور وہ ایان کے ایک بڑے مومنوع سے تعلق بھی نسطور کا پیٹے اللہ میں مسلور کا پیٹے اللہ میں مسلور کا پیٹے اللہ میں مسلور کا اللہ میں مسلور کا اللہ میں مسلور کا اللہ میں کا وہ لیک مجرکت سے مجرب جو ہے۔ انسان یا الشری طرفت سے المام مندہ تھے ، اس بیر کھر کرکوئی گنا و بنیں کیا اور مذکوئی تعجب کا کام کیا ہ

ابن بطراق نسطور كى دائے سكھتے ہوئے كتاہے:

مبانان جوکتاب کرمیو، ابن کے ساتھ محبت کی دج سے متحدمی اور کما جاتا ہے کہ وہ الشرا ور ابن الشرہ، تو یحقیقت نہیں بلکہ عظیہ خدا وندی ہے اس طرح معلوم مواکر نسطور میتے کی الوہمیت کا قائل نہیں، اور نہ انعیس ابن الشرانتا ہے ؛

## حاصزین کی نعداد

اس سلسلے میں اسقفت رومیہ الطراق اسکندریہ اسا قعہ الطاکہ اور اساقفہ بین المقدس کے درمیان مراسلت ہوئی میکن نسطور کومعلوم ہوگیا تھاکہ اس بین طون میں استفاد اس بین طون کی میکن نسطور کومعلوم ہوگیا تھاکہ اس بین طون اسکندریہ نے بھی اس کا ساتھ دیا، کیا جائے گا، اس لینے وہ حاصری مہیں ہوا ، اساقفہ اسکندریہ نے بھی اس کا ساتھ دیا، اس طرح اجتماع کے لئے بطرانی اسکندریہ اساقفہ رومیہ اور بیت المقدس ہی رہ گئے ،

چانچه ۱۳۱۱ وین اسسس می کل ۲۰۰ اسا نغه پشتل به کونسل بولی .

*قراردادیں* 

ا- كنوارى مرئم فداوندى مان بن (جيساك ان كى قرار داد سير بترجلتا ب )، كنوارى مرئم فيهار م معبود ليهوع مسع كوم يداكيا، بواننى فطرت كے كاظ سے باب كے مناتھ ہے، اور ناسوت اور نظرت سے تعلق سے لوگوں كے ساتھ ہے۔

٧- مسيح كى دفوبيتين مانى كبين: ايك لا بوتى ، دوسرى بشرى اورناسوتى -سر - نسطور برنعنت اوراسي مصر عبلا دطن كرنا .

#### لاحظات

ا - كونسل ميں تمام مسائل بريجبت نهيں موسكي كيونكه انطاكيہ كے اسا قطه اور فو د نسطورغائب تھے.

۷- مابقه کونسلون نے اب کا بو مفہ م منعین کر تھا، اس پر کونسل نے اصافر کیا اور کما کہ بیٹیا جو خداہے، اس کی دطیبینیں ہیں، ایک لا ہوتی اور الہی اور دومسری کبشری وناسوتی۔

٣- عقيد مكه بارسيمين منافشات كوانجيل كي ائيد نهيس عاصل موسكى .

# الم خلقيدونيدكي كوسل ١٥١١ء

سببب نعفاد

گزشته کونسل میرسیم کی دو فطرتی : لا مونی اور ناسوتی قرار یا یی تقیی ایکن اس فيصلح سيحمسى فرقول كاختلان ضم نهبين موسك اور فرلق مخالف إيض عقيدك كالثامت كرتار إحتى كه وه موصل وفرات كه بهنج كيا، اورا سي مقالي بالان الكندريه كويم طبيعت مسح كالك نئ تغيير كرت بوك بات بي كراس مي دويتي ہیں ایک لاہوتی اور دوسری ناسوتی و مسے کی ذات میں متحدم و گئی ہیں ،اس لئے بطرانی اسكندر بين افنسس كى دوسرى كونسل قائم كى اوراس مي اينا يا نظر بركه اكتيفولك کلیسا س حرکت برسخت غضبناک بیوا اورا سے چوروں کی کونسل قرار دیا ،اس کےعلاوہ بطريِّ فسطنطنيه اس يسخت احتجاج كرنے ہوئے كونسل سے كل گيا ا وركونسل كى قراق ادد سے عدم تعاون کا علان کردیا،اس برکونسل کے صدرنے اسے تکال باہر کرنے کا حکم دیا، اس طرح برى افرانفرى اور شوروشفب بيدا بهوا، اوربيرا بي موصوع بحث بركيس ـ ا- انسس كى دوسرى كونسل كاجواز ـ

۲- اس کونسل ، کی نشر نعی جینتیت اوراس کی قرار دادوں سے احترام کے حدود۔ ۱۰:۰۰ سر میں میں میں ناموری ایر ناموری

۳- انتناعی احکام اور قرار دا دول کا نفاذ باعدم نفاذ. ان تمام با توں سے سبحی معاشر سے میں نزاع کمشکش، رسیکننی اور فکری و دینی انار کی پیدا ہوگئی روماکی ملکہ اور اس کے شوہر نے اس سلسلے کوختم کریسینے، کاارا دہ کیا، اور اس کے لئے خلقید و نیر میں احمہ ویں اس کونسل کے انو تفاد کا فیصلہ ہوا۔

### حاصنرین کی تعداد

مسیحی الماقلم کستے ہیں بلقیدہ نہ میں اکتوبراہ ۱۳۹ میں جو کونسل ہوئی اس ہیں۔ ۲۵۔ اسقف سٹر کیب ہوئے ملک اس کی نگراں اور صدیفی ، اس اجتماع میں کھبی شوروشرغالب رہا ہجود سیکورس لطرین اسکند رہے افراج کی تجویز بریشروع ہوا، حس بریدالزام تھاکہ اس نے پاپائے دوم کی اجازت کے بغیرانسس کی دوسری کونسل شعقد کر کی تھی اسکن مکومت کے مندوم بی اس جو بزسے شفق نہیں ہوئے ، اوراس سبد ، سے اوراختلافات مکومت کے مندوم بی اس جو بزسے شفق نہیں ہوئے ، اوراس سبد ، سے اوراختلافات الله کھڑے ہوئے ۔ ،

#### قرار دادیں

ا- مسح بن ایک الگ طبیعت اور نام مسی الوم بین الک طبیعت اور نام مسی میں ایک الگ طبیعت اور نام مسی میں ایک طبیعت اور نام سوت ایک الگ طبیعت میں ہومسیح کی ذات میں متی در کوگئی میں اس بارے میں ابن البطرانی لکھتا ہے ا

" لوگ کیتے ہی رکسواری مریم نے ضرائی کی کے دیں اکبا ہوائی، دہی فطرت میں باب سے ساتھ ہے، اور طبیعت السانی میں انسانوں کے ساتھ ہے، انھوں ایر کیا تراکی ہے دو طبیعتیں ایک اقتہاؤا کی ذات ہے: ایر کیا تراکی ہے دو طبیعتیں ایک اقتہاؤا کی ذات ہے: ایس میں کی دوسری کونس کی قرار دا دون کا ابطال جیسے اسکندر سے بطرائی کہوں سے منعقد کر اپنیا، وجیر ایں اس نے بہتج پڑیاس کی تھی کہ سے کی ایک ہی فطرت جربی بیسوت از بون کا انتماع ہے۔ سر اسلورا در داسکورس اوران کے منبعین بربعنت ۔ مر اسکورس کو مسطین سال وطن کرنا۔

#### الرطات

ارا مراحتا عین برفرلتی این را سے پراڈارہا اور دوسرے کو جبٹلا نارہا مصرالوں فرانوں میں برفرلتی این را سے براڈارہا اور دوسرے کو جبٹلا نارہا مصرالوں فی اور اس کے خلاف مجمعے کے فیصلے کو نظرا تداز کر دیا اس سلسلے ہوئے دینی سفارت کا بھی انکار کر دیا ، اس سلسلے ہی تاریخ امن قبطیہ کا مصنعت کھے اے۔

تحبه بمعربوں نے اپنے بطری کے ساتھ بدمعا کمکی کی اِستی توشتعل اور رِا فروخت ہو کرکونسل کی قرار دا دوں کو انتے سے ایکا دکر دیا ،اور اپنے بطری کے کہاں رکھنے پراصر ارکیا ،اور اس کے عقا کہ کو اپنا عقیدہ بتا یا بخواہ روم ... اور تسطنطنیہ کے تام استفاف اور بطری اس کے خلاف ہوں ،اپنے بطری کے اور تسطنطنیہ کے تام استفاف اور بطری اس کے خلاف ہوں ،اپنے بطری کے اور تسطنطنیہ کے تام استفاف اور بطری کے استفاف اور بطری کے استفاف اور بطری کے معلوں کے

خلاف حكم كوالخول في بني قوى آزادى اورسياسى حقوق مير ما خلست سمجديا الرجيات حكم كارنگ دين تفا؟

۳- اس کونسل کے بعد عقوب برا ذعی نے ایک نیا ندمید ایجادکیا جس - ...

ذرامید و بمصری کینسہ کے اعتقاد کرمسے کی فطرت ایک ہے کی طرون بلا ) ہا اور
حوظفیسٹ قرنیم کی کونسل کی تجویز سے مختلف تھا ، یہ واقع تھیٹی صدی سیجی کا ہے ۔ ۔

اس طرح مصری کلیسا ، مغربی کلیسا سے الگ ہونا منسروح موگیا، اس کی آخنسیل
منان نے المسیحیۃ فی مصرا کے ذرائعہ اس طرح ہمارے سامنے ہے ؛

تنبصره اورجائزه

ببالن اہم کونسلوں کی روداد تھی جن کی سیمی زندگی ہیں عقیدہ و نظام رر دین و اخلاق کے کا و سے بڑی اہمیت ہے، اب ہم میاں جارا ہم مکتوں کی وضاحت کریں گے، ۔ ا- بیسیمی جماعات نواه عالمی نوعیت کے موں یا مفامی اور محدود بیایا کے موں استیمی اجماعات نواه عالمی نوعیت کے موں وجہ مرحال ختابات عقبیدہ کے سائے میں شعقد مہوسے، اور من کی کھمی کوئی واسمح تقبیر منہیں ہوسکی ۔

۲-ان کونسلوں نے مذعقید سے کا کوئی انتظامت دورکیا ندمینے کی ذات کے باہے میں کے دات کے باہے میں کوئی فیصلہ کیا بلاس نے اوراختلا من کو بڑھا دیا، اور مخالفین کے خلا منسختی برت کر اختیاء من کی نظیم کو اور گھری بنا دیا۔

۳- بیرزا قشات اور قرار دادین انجیل کوسا منے دکھ کر نہیں ہوتی تھیں اور نہ ان یہ رسائل کو کھی درجۂ استناد نیقب کا کوئل ان یہ رسائل کو کھی درجۂ استناد نیقب کا کوئل (۴۳۲۵) کے بعدی ایک کوئسل کے ذرعیہ حاصل ہوا۔

۲۰ اس جنگ و حدال میں کہیں عقیدے اور سجیت کے جیج نقوش نہیں دکھائی دے سکے، اور نہیں فرقے مسجیت کو وریا فت کرسکے بیان تک کہ ۲۱۰ میں اسلای دعوت منعقد شہود پر علوہ کر موگئی مسجیت پرغور کرنے والے کو اپنے میں نظریہ آیت رکھنی جانے ہے۔

جودگ ان کے بور مناب دیے گئے وہ اس کے اب اور فائم رہے جب کا آپ کو کم ہے ، اور ان کے خواہ شان کی اتباع مد کیم ہے ، اور ان کے خواہ شان کی اتباع مد کیم ہے ، اور ان کے خواہ شان کی اتباع مد کیم ہے ، اور ان کے خواہ شان کی اتباع کا بیم ہے ، اور کھے کہ میں انٹر کی اتاری کتاب پر ایسان کا اور کھے کہ میں انٹر کی اتاری کتاب پر ایسان کا اور کھے کئی ایسان عدل کا ایسان کا بیان لایا اور مجھے کتم اسے در میان عدل کا

وَانَّ الَّذِينَ الْوَرِنَّوْ الْكُنْبُ رِدُالِكُ الْحُنْ شَلْقِ مِنْ مُمُولِمُ فَالْمَالِثَ وَلَا اللَّهُ وَ دُعُ السَّنَقِمُ لَمُ الْمُرْتُ وَلَا اللَّهُ اَهُوَاءَ هُمْ وَقُلُ المَدُ مُنَاكُونُولَ اَهُوَاءَ هُمْ وَقُلُ المَدُ مُنْ كِمَا الْوَلْ المَّنْ مِنْ كِمَا فِي قُلُ المَدُ مُنْ كِمَا الْوَلْ المَّنْ مُنْ كِمَا فِي قُلُ المَدُ مُنْ كِمَا الْوَلْ المَنْ مُنْ كُمُ النَّهُ وَالْمَالُ وَالْمُؤْلِثُ الْمَالُولُ المَنْ مُنْ كُمُ النَّهُ وَالْمَالُ وَالْمُؤْلِثُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ

وَلَكُمُ اعْمَالُكُمُ لَا حُجَّنَا بَيْنَا وَيُنْلَكُمُ مَا مُمَّالِكُمُ اللَّهِ الْمُرى الراور تمادادرب ہے بہانے سے بہارے اعمال اور تہمایے الے تمانے، عال بن بہارے تہا رہے درمیان کوئی حجت تنیس الٹرجمیں ایکے ن حمع کرے کی وراسی کی طرف لوٹ جانا ہے

أدله بيمع سننا والنير المصير (الشورى - ۱۹، ۱۵)

ا المال کے لئے میں ناظرین کو .. اسپر فطب شہید کی تفسیر فی طلال الفذان "کے کیسیوں جزامی سورہ زخرف کی تفسیر نے مطالعہ کامشورہ دوں گا۔

فلاصر

عقيده تثليث كارتفاراس طرح موا.

ا - نیقیه کی پیلی کونسل (۶۳۲۵) میں طے بایا کہ میسے فقط خواہی، اورروح القدی طبیعت مسح، وغیرہ جیسے مسائل بعد کے اختلافان سے سامنے آئے۔

۲- فسطنطنیہ کا ہما کونسل ۱۳۹۹ میں مکدونیوس کے مقالمے پر لھے ہوا کو جا القام بھی معبود ہے سکن وہ ضراکی مخلوق ہے۔

س- انسس کی کونسل اسرم عمی<u> طبح یا باکه سیح</u> کی طبیعتیں ہیں ، ایک لا ہو نی دوسرى اسوتى يسطور كاس عقيدسه كے خلاف طے مواكمسے الا بنيس، بك منجانب الشمليم اورمبارك بين اوريكه وه بينا نهبل بكه وه تفدس كے نحاظ سے ابنيت سيمتصعن بس.

َى - خلفیڈمنیم کی کونسل اسه و میں ہے کیا گیا کہ دویو طبیعتیں الگ ہی، ایک

الم موق م الدووسری اسوق من کے ذریع میں کا خداا ورانسانوں سے واسط ہے،
یہ دائے دریکورس بطریق اسکندریہ کے مقا لمجے پر ابنائی گئی، جوطبیعت کی وحدت اور
میسے میں لاہوت و ناسوت کے اجتماع کا قائل تھا، اسی وقت تثلیث کا نظر پھی ان ایا
گیا ہیکن اس عقیدہ سے سے دینی جنگ ختم نہیں ہوسکی، اس کے بعد نبی کونسلیس ہوئی دہی ان کی بخویزیں سامنے آتی دہیں، سیکن ان میں حقیقی سے یت پر بنی بحث کا رنگ کہیں بھی ملتا ہے،
یاس کے برخلاف سے یت ایک قو میت کا رنگ ختیا رکھی ؟

۵ فسطنطنیه کی رسری کوسل ۲۵۵۰

سبيانعفاد

حاصرین کی تعداد

اس اجماع من بهما اسقف جمع موسے تھے۔

فراردادي

اس من مراس اسقف کاعمده جھینے کی تخویز ہوئی جومسے کوفیالی سیکر نظامی درتنا سخ ارواح کا قائل ہے اس کے ساتھ تام سابقہ کونسلوں اور خلقید ونیری کونسل کے احترام کی نجویز ہوئی اورسیح کی ایک طبیعت کا انکارکیا گیا۔

لماحظات

الوہست مسیح کاعقبدہ اپنی ہی جگر نہیں را بلکداس طرح موصنوع بجہ نے کہ بعض بعض کو ایک خیالی علامت کھنے گئے ، اسی سبب سے پانچوں کونسل منع تعد مولی حس نے وہمی کواسک کے نصدیق کی ۔ مولی حس نے وہمی کونسل کی تصدیق کی ۔

ا فسطنطنیدی نیسری کوسل ۱۸۰۰ء سبب انتقاد

سانوی صدی بیسوی (۱۹۶۶) می بوشا ارون نامیخص نے دعوی کی ایسے کی دولبیعتیں ہیں سین مشیت ایک ہے، اس دعوی سے حکام اور دینی رہنا ہمت پریشان ہوئے فاص طور برتا ، بوغانا نوس بہت متفکر ہوا، جینا نج اس نے ، ، ، ، ، یہ قسطنطنیة من کونسل بلائی۔

> تعاصرت کی نعداد اس کے حاصرت یں ۲۸۹ اسقف تھے۔ فراردادیں ۱- مسنح کی دولیسینیں اور دولیتیں ہیں۔

144

۲. و منخص لعنت كاستحق ب جومسى كے لئے ايك طبيعت اورا يك شبيت كا نائل ہے ۔ نائل ہے ۔

ي نيفيه کې د وسرې کوسل ١٨٥٤

سبب انعقاد

م ۵۶۶ بن شا فسطنطین نجم کے حکم سے ایک کونسل مولی تبس نے بقراردا دیں یاس کی تعییں:

۱. عبا دن بن صويرا ورئيسمول كي حرمت.

۲- مربم عندار سے شفاعت طلبی کی ترمت ۔

اس لئے لکدایرینی نے نیقید میں عدہ و میں سابقہ کونسل پیخور کرنے کے لئے یکونسل بلالی .

حاصرين كى تعداد

اس میں 22 اسقفت جمع مو رہے۔

*قراردادی* 

۱- میج اورد وسرے مقدین کی تصویروں کی تقدیس و تعظیم۔ ۲- ایسی نفسورین کلیسا، مقدس عارات ، گھر، اور استے پر رکھیں جائیں اس سے کے

ست الاصطرموال عابن اسطري

فدا وندلیوع اوران کی والدہ اور دوسرے مقدمین کی طرن نظر، تمیں ان کر اِ ۔ ے میں سوچنے کا شعور پریداکر تاہم۔

۸- (الف) مطنطنیه کی پیوهی کوسل ۱۹۸۶ سبب انتقاد

قسطنطند کے بطراق فوسیوس کی اسے بھی کہ روح القدس صرف باب ہے بھا ہے اسے بھا ہے اسی پر جنگ بنا ہونا پڑا اس کی حکم جود و مرابع ن آیا گا جنگ بنا ہونا پڑا اس کی حکم جود و مرابع ن آیا گا اس نے یہ کونسل منعقد کی حب کا نام کو خلین مغربی الطینی کونسل رکھنے ہیں ہوروح الفاد کے باب اور بیٹے سے نکلنے کی تحقیق کے لئے منعقد کی گئی ۔

حاصرين كى تعداد

بیکونسل مخصوص نوعیت کی مجھی جانی ہے، سجھے اس کے ماصرین کی کیفیت نہیں علوم ہوسکی بہرحال اس کونسل کا موصنوع اس کی قراردا دوں سے واضح ہے۔

*قراردادین* 

ا۔ روح الفدس باب اور بیٹے : و نوں سے نکائے۔ ۲- مسجیت سے تعلق مرحیز کے بارے میں کلیسائے دوم ذمہ دارا ورستند نہ ۳- بوری دنیا کے سیجی تام رسوم ورواج میں با بائے دوم کے اتحت ہوں گے۔ ۲- بوری دنیا کے سیجی تام رسوم ورواج میں با بائے دوم کے اتحت ہوں گے۔ ۲- بطریق نوسیوس اوراس کے ماننے والے لمعون اورمحروم میں۔

۸ ـ (ب) قسطنطنیه کی بانوش کوشل ۲۸۵۹

سببانقاد

ابطرانی فوسیوس نے اپنے مرکز پروائیں اگر ۶۸۶۹ کی کونسل کی کارروائیوں کو باطل قرار دیا، اور اس کی حکر اپنا مسلک صبیح قرار دیا، اس مفصد کی خاطراس نے پرکونسل منعقد کی حس کو تاریخ میں مشرقی ہونا کی کونسل مماح اتاہے۔

فرارداد*ی* 

۱- ۱۹ ۸۶ ی تام قراردادون کاابطال -

۷ - روح الفدس كاصرف بابسي ظهور موار

بهان ناظرین کواندازه موگاکر کلیسا مین فکری اور قومی شکش کاآغاز موگیا،اب

میسکد دینی سے زیاده قوی اور سیاسی بن گیا، چوتھی کونسل سے مصری کلیسا کا خرفتی اور
اینے بطرین کی حابیت اوراینے قومی شعور کی توہین کا اصاس جواس کے بطرین کی توہی کا تیجہ کھا، اوراس کا اینے بطری جو بھی کہیں قوی شعور کی تیجہ کھا، اوراس کا اینے بطری جو بھی کہیں قوی شعور بن کا تیجہ کھا، اوراس کا اینے بطری کو بیجہ کا نائی جائے ہے دنیا کے بطری جو بھی کہیں قوی شعور بن کا غازیہ ہے۔

من في بدناني اور عزى لاطبئ كونسلون ك انعفا دسے رومن كليساكے بالمفال

يوناني كليسائعي ويودس آگيا۔

ایک کلیداکانام بیلسی مغزی کلیب براجس کا دعوا ہے کہ وہ بیلس رسول ک قائم کردہ ہے، اور پولوں کی جاعت اس کی نائب ہے اسی طرح وہ دینی حکومت غلبہ ک کھی مدی ہے، اور پر کا اقتدار المجمعی ، اٹلی البین ، فرانس اور پر کال کا بیع ہے ، دوسرے کانام مشرقی یونانی آرتھو ڈائس کلیسا پڑا ہو تسطنطنیہ کی کونسل سے بیلے کی ، کونسلوں کی قائل ہے ، اسی طرح وہ پاپائے کے ، دوسرے کانام مشرقی اونانی آرتھو ڈائس کلیسا پڑا ہو تسطنطنیہ کا کونسلوں کی قائل ہے ، اسی طرح وہ پاپائے کے دوم کی سیا دت کی بھی قائل نہیں (اگرچ اب زار کے افراس میں کھی ہم آنگی کی کونسلوں کی ہوئی نہیں اسے زبانی سبولی آئی کے ، اوراس میں کھی ہم آنگی کی کونسلوں کا بھی دخل ہے ، ایس اسے زبانی سبولیا ور کھرا ہیں کا درجہ اس کے مع ابعد آتا ہے ، اس کا دائر ہُ اقتدار روس ہونان ، سرویا اور کھرا ہیں کے کھی جزیروں تک و سبع ہے ۔

کلیسا وں کی درج بندی اس طرح کی جاسکتی ہے:

۱- کلیسائے مصری جواسکندریی میں واقع تھا،اور شب کا دارانسلطنت فاہرہ تھا۔ ۲- مشرقی بونانی آرتھوڈ اکس کلیسا جس کا دارائحکومت قسطنطینیہ تھا۔ ۷- بطرسی مغربی کلیسا جس کا مرکزی شہردوا تھا۔

تنتيجير

آئنده آنے والے مجامع عالمی کونسلوں کی حیثیبت نہیں رکھتے لمکہ یا وہ می فرقہ میر خصوص مفا دان کے تا بع ہیں ۔ میر خصوص مفا دان کے تا بع ہیں ۔

٩- كولسل روما ١١٢٤ء

اس كالكام قرارداديني كراسا قفه كانعين بالكاكام به زكر حكام كا.

۱۰ کوشل روما ۱۳۹۹

ا سگاہم وا فعربیہ ہے کہ وہ مشرقی اور مغربی کلیسا وُں میں اتحا و کرانے میں ناکام رہی اس کے ارکان کی تعداد ایک ہزار تھی۔

اا۔ کونسل روما ۱۹۵۹ء

اس کاہم قرار دادیں پیفیں:

ا- پوپ کانتخاب کا مدینالوں کی دو نلت تصداد سے ہوگا۔

٢- عشك ربالي مين رواي اورشراب كي مسح كي نون اوركوشت مين بدلني ك

روایت کے بارسے میں سکوت ۔

١١- کوشل روماه ۱۲۱۶

اس کا اہم قرار دا دیں برتقیں ۔

ا کلیمائے روم کے انھی بن بن ہے داور ووسکو جاہے و سے سکتا ہے۔ اس کا افرار اور اسے دبنی عقیدہ بنا اکرعشا کے ربانی میں رونی اور شراب سے کا گوشت اور خون ہوتا ہے۔

بیردومسری کونسلیس بھی ہونی رہی ہین پروٹ شنٹ کی وجرسے سخت اختلاف رونا ہوئے ،اوراہم کونسلیس دوہی ہوسکیں

## 9- ۲۸۵۱ء سے ۱۵۱۲ کاونک

اس طول کونسل کا انعقاد پروٹسٹنٹ فرقہ کے تق بیندانه رجیانات کی نردید کے مقصدسے ہواتھا، یہ کونسل شہر" طریز شوا" میں ہوئی تھی، اس میں صرف پروٹسنٹ کی ترویدہی ہوئی۔

## بر کوشل روما ۱۸۹۹ء

اس كى ايك م قرارداد ريفى كه بوب معصوم هي اس سلسلي بي نونل بن نعمة الشر بن جرص كين بن .

بن بر بن سے ہیں . اس کونسل سے شرق وُ غرب کے کینیھولک جاعتوں میں بھی تفسیم شروع ہوگئ اور بورپ کے جن لوگرں نے اس عقیدے کی مخالفت کی وہ اپنے کو برائے کی بیھولک کہنے ہیں ۔

بہاں کے کونسلوں کے بارسے میں خودعلما مے مسیحیت سے بیانات کاخلاصہ تفاراس موقعہ يوان في رنكات يونوركرنا بهت صروري ہے. ا- ال كونسلول كانعقاد كاسيب علما كم سيجبت كالختلاف تفا. ۲ - ان کونسلوں سے معامشرے میں مزیداختلا فات رونما ہوئے جیجائیکہ ا و ر کم ہوتے۔ ۳- قرار دا دوں میں انجیل کے نصوص کواہمیت نہیں دی گئی۔ ٧ - ان حِفَرُ وسنے اصل سيجيت خط و خال بيان كمسنع كرفينے كه اس كے علماء باہی انتا فات بیں اپنی دائے منوا نے کے لئے کونسلیں ہی منعقد کرتے ہے۔ اوراب بحث کے وقت ان سوالوں کا جواب پیلے سوچا جا ہے: ا۔ کی سیحیت کی تفسیروتشزنے کے لئے انجیار کا فی نہیں ہے۔ ؟ ٣- اگرانجيل كافى نبيس تو بيرد وسرامستند مآخذ ومصدر كونسام ٧- كياكونسلوں نے عفائد كودىنى نصوص كى روشى ميں بإذاتى تعصيات اور تقسلى بيحيدكيون كيرائيين ويجعاي م - كياعقيد كم مليط من صرف انساني عقل سے روع كرناكانى ع، اگر ابراب تو يوفلسفراورسييت مي كيا فرق ره جاتا ہے ؟ ۵- مسجى معاشركين امنى وحال كي نقسم ديني نصوص يا ديني اساس بيه عيااسكي بنياد شخصى رائے يرہے ؟ بھرائم کلیسائے اسکندربیای .... خلقید ونیہ کی کونسل کے بعدعلیٰجد گی اور کلبسائے نسطنطنیہ کی ۶۸۶۹ بین علیمد گی اورکیبھولک چرپے کی ۱**۸۱۹ بی تفسیم کی**  کیاتوجیدکرتے ہیں ؟ کیااس تقسیم میں دینی اساس کے بجائے ذاتی آرار اور تعصبات کا دخل نہیں تفاع میں کی کھیقت کی روشنی میں لانے کے لئے اللولوں کا جواب منروری ہے۔

کا جواب منروری ہے۔

\*<del>\*\*\*</del>

# مسحى فرقے برانے اور سئے

بیان سی فرنوں کا بیان مسی کونسلوں کی گذشتہ ربورٹ ہی کی رفتی میں ہوگا۔ اس لئے کہ چوتفی صدی سے ہونے والی ان کونسلوں ہی سے بیرفر نفے میدا ہوئے، اس سلسلے میں ہما راطریق کاریہ ہوگا۔

۱- توجید کام حلیمسی افکار کی حکومت سے آزادی کے بعد سے نبقیہ کی پہلی کوشل ۲۳۵ء کک ۔

۷- روی مکومت کے غلبہ کے بعد عفید اُ اقابیم کا رواج بوسطنطین کے عمدیں
نیفیہ کی بہلی کونسل کے انعقاد کے ساتھ ننروع ہوتا ہے، اور تقریبًا با تویں
کونسل کک بہنچنا ہے بینے طنطین فامس نے ۱۸ءیں منعقد کہا تھا۔
س- مشرقی ومفر لی کلیسا وُں کی علیجہ گی اور حکومت کے اثرسے آزاد ہونے کا مرحلہ
و آٹھوں کونسل کے انعقاد سے متعلق تھا بعینی 198ء میں معزلی اوطینی کونسل
کا انعقاداور ۵، ۲۰ میں مشرقی یونانی کلیسا کا اجتماع جن سے کلیسا ہمیشہ کیائے

#### مشرقیاورمغری شاخون مینفسیم موگیا .

#### چندملاحظات

اس طرح سیمی فرقول برنجبت نین مرحلوں سے گزرے گی:

۱- مرحلا توحید جو کلیسا کی حکومت سے علیحدگی کے وقت تھا۔

۲- حکومت کے زبرسا یعفیدہ تشکیت کے رواج کا مرحلہ۔

سر- حکومت سے علیٰ گی اور سیمیت کے استقلال کا مرحلہ۔

سر- حکومت سے علیٰ کی اور سیمیت کے استقلال کا مرحلہ۔

## عبدتوجيداوررجال كليساكي حكوسي ببنبازي كامرطه

اس عمد كيموه رين بطيبي اربانوس او اس كيمبعين كاكمنانها كيمرون باب ورا هـ اور بنيااس كامخلوق مي او رباب اس وقت عي نفا ، حب بينا نهبر تفا ـ بوس شناهی اوراس كي بلقانی ساتھی هي موهدين ميں تھے، بولس انطاكيد كا بطريق بتھا اس كاكمنا تھاك عيسىٰ دوسرے انبياء كي طرح الشركے بندے اور رسول ہي . هـ ما وظر مور الفصل في الملل والنحل ما بن من محاصر الت في النصر النية : هي محد بوزيد من اور اللي تحلي الله الم مرفبون- اوراس کے تمبعین کا کمنا تھا کہ خداتین ہیں وئیک، برا درا کی توسط بر برانیہ- بی فرقہ حصرت مسیح اوران کی والدہ کو خدا ما نتا تھا۔

# روى حكومت كے زبرساية اقائم كارواج

توحيدوتنليث كامتزاج ـ

ا۔ مفدومیوس ۔اس نے روح القدس کی الوہیت کا انکارکیا اورکہا کہ وہ خدا کی مخلوق ہے۔

۷- نسطوری بیسطنطنیه کے بطریق نسطور کے ماننے والے تھے جس کاعقبید تھاکہ مریم نے خداکو نہیں بلکرانسان کو ببداکیااس لئے وہ انسان کی ماں تھیں، خدا کی نہیں۔

۳- بعقوب ان کی نسبت بعقوب برا ذعی کی طرف ہے جس نے بطراتی اسکندر بر کا پیمقیدہ پرالیا تھاکہ مسیح کی ایک ہی طبیعت ہے، جولا ہوت وناسوت سکے کا پیمقیدہ پرالیا تھاکہ مسیح کی ایک ہی طبیعت ہے، جولا ہوت وناسوت سکے لئے سے بی ہے خلقیدونیہ کی کونسل (۱۵۲۱) نے اس عقیدہ کو ترک کردیا تھا۔ جس کے سبب مصری کلیسا نے اپنے بطراتی کی حایت کا اعلان کر دیا اور کلیسائے رواسے الگ ہوگا۔

۷- مارونید-بدیوحنامارون کے بیروتھے جو خداکی ایک مشیت مانتا تھا ایکن اس کے ساتھ اس کی دولیت بیروتھے جو خداکی ایک مشیت مانتا تھا اور یہی بات میٹی کونسل کے ۱۹۰۰ء بیل نعقا کی مانتا تھا ،اور یہی بات میٹی کونسل کے ۱۹۰۰ء بیل نعقا کی مسید بی تقی جس نے یوحنا کی جلا ولمنی اور لعنت زدگی اور خدا کی دوشیتوں کا

اعلان کیا۔

## انتقلال اورحکومینه کیشکش ۲ مرحله

آ کشویر کونسل می دونسسی مولی کفیس، آید خرلی لاهینی (۱۹۱۰) درن ا مشرقی بیزان (۱۹ مرم) به کونسل کلیساکی نفسیم کا بعث برسی، اید معنر و الاهیسی حسب کا کلیسا نے بیاس کا سربراہ ریا کا بیوپ مذاہد

دوسرامشرقی بونانی کلیسانش کانام کلیسائے ۔وم ہے اوراس کاسر باء قسطنطنیہ کا بطرق مونا ہے۔

تقبيم كاسبب

تقییم کے در نبیا دی موامل کمے جاسکتے رہے:

ا . آگفوی کونسل کا مزاطره بس کا مرد نوع بدنی که با و محالقد سی کا طور سیت باب سے می اجلیا کومشرقی کلیسا کا عقید ا نے یا این بیٹ دونوں اے سے جیسا کر مغربی کلیسا کا عقید ا نے یا این بیٹ دونوں اے سے جیسا کر مغربی کا بیا اوضا کا دیا کا بیا اوضا کا دیا کا اور بستا کا میں کا بیا اور بستا کی نصابی نور بیا کا مشربی سی کے مشربی سیسے مدر اجراقی فسطنطنیہ فو مبوس کے دونوں کا دہ ماسس کردیا ،

٧- دوسراعان بالادی کامئلے کا کی الم سیجیت پرکس کا قندار فائم ہو سے بی کلیسا نے درطے کیا تھا ہم سیجی اس کے با بند ہونا جا ہم سی کلیسا کا کنا شاکہ پوپ کاکو کی انتظام سیجی اس کے با بند ہونا جا ہم سی کاکو کی انتظام سیجی اس کے بعد کی پوپ کاکو کی انتظام نہیں اور وہ صرف سانت ہیلی کو نسلوں کا تائیل ہے ،اس کے بعد کی کی خرد داد کا یا بند نہیں ۔

## ايك بم اريخي مكته

انخادگی کوسٹنوں کے باوجود دونوں کلبساؤں بریشکش طبنی رہا در کھر معربی کلبسانے صلیبی حلوں کے ساتھ عسکری نسلط قائم کررہا ہوجہ انوسنٹ الت نے اپنے اختیار سے کام نے کرصلیب می ہرزں می کو ہونان کے مشرقی مالک جیس بیلے پر اکسایا۔

بیاں میں خود سیجی مورضین کے بیانات، درج کروں گاکر مغرف نیسائیوں نے سٹر قی عیسائیوں کے سانھ کیا معالمہ کیا ، جیا نیے نوفس بن نعمۃ اولئی رئیس نے کراب اموسنة سلیمان کی کمٹاہم ،

پوپ افرسند الن کے کہا کا کہ ورکو ہاں کے باتھ سے مشرقی مالک جبین لینے پراکسایا، جانبی رہ ہوگ ۱۲۰۰ بی ملطن کے گئے اور و ہوگ ۱۲۰۰ بی ملطن کے گئے اور و ہاں ۱۲۹۱ء تک اپنا تسلط برقراد رکھا، اور شام فلسطین کے مقبوط بین برمکن بربریت سے کام بیا ان کا مقصد یہ کاکہ وہ بیناں دیر کہا کے بعدو بندا در کلیسا کو ک کو بعد کا کا کا کا فرد کر کئیں اس کے لئے الفول نے تیدو بندا در کلیسا کو ک کو الفول نے تیدو بندا در کلیسا کو ک کا کا کا کا در ایک برلیس اتنا مجدد کر دیا کہ وہ دوی کا کا کا کا کر تھیں جزیر دینا تر یا دورا کی برلیس روحانی سلطنت کے کا کے الفول کے مقدر بین کھتا ہے :

الماری سیل اسٹی و بنا تر یا دورا کی جرم کر قرآن کے مقدر بین کھتا ہے :

ظلم وستم مرز بالس كے سبب بهت مضیعیوں واپنی آزادی كے ليے باد و ربير كارث كرنا برا؛

ان دونون بیانات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ: مشرقی کلیسا پر بہر حال طلم ہوا اورد وسرے برکراسی علم نے سیجیوں کوعر بول کے ساتھ رہنے براکی طرح سے مجبور کردیا تاکہ وہ اپنی آزادی برقرار رکھ کیس ۔

یاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کی سیمیوں کے درمیان کھی وہ رواداری الی گئی ہے جس کا وہ اکترنام میارتے ہیں ؟ بلکھوام کے علاوہ فود علمائے سیمیت کے درمیان کھی رواداری پائی گئی ہے ؟ اس کے سواکیا سیمی کونسلوں کے ذریع بوحدین اور دو سرے خالفین کو عمدوں سے محروم کرنا اور ان پر بعثت بھیجنا مرواداری کا نموذہ کا مخودال کا محودہ کا مخودہ کا بدفران کہ محیت مولک فاتون کا آنھوڈاس ایر والسفین مردسے نکاح حرام ہے کہ بھی مرواداری میں شامل ہے ؟ اس صوت میں بھی سے کہ رواداری میں شامل ہے ؟ اس صوت میں بھی سے کہ رواداری کا رکھ اس چیزے کا میکی سے بھی اور دعواکرتے ہیں طال کمدان کی تاریخ اس چیزے کہ میں وافعت ہی نمیس رہی ہے ، بھراس پر کیسے تھیں کیا جا سکتا ہے کو مسیمی سے بچی تا اور میں اس کی بیا جا سے اس کی مسیمی سے بچی تا اور میں اس کی بیا جا سے کہ مسیمی سے بچی تا اور میں کہا ہے کہ مسیمی سے بچی تا اور میں کہا کہا میں کا مال کی امرام کی اور دو اداری کا نام سے رہے ہیں ؟

ملك ركبل الزواج المسيحي ساس

# دینی اصلاح کی تخرکیا

خرب می مسیحیت کی نہ بی عالت نے عقل انسانی کواس کی تعلیمات کی طرف سے شک و شبہ میں مبلاکردیا، اور باشعور نوجوان میمسوس کرنے لگے کہ کلیسائی تعلیم انسانی فیطرت سے میل بندی کھاتی ،اس سے دین سیمی کی اصلاح کے لئے کئی ملاح کے کئی مبلاح کے کئی مبلک کے کہا تھاتی میں ایک وروح کو مطلبی کرسکے۔

اس دینی اصلی نے دومہلو تنے الک رجال کلیسا کا روش و وسسرا بیرون کلیسا کا روس ۔

ہم ہاں یہ وساحت کریں گے کرمغربی نوجوان کو مذہبی اصلاح پر انناامرار کیوں نفا ؟ اس کے لئے اس وفت کے کلیسا کی حالت پراکیٹ نظر صردری ہے ہیں کا تعلق!ن نکارت سے ہے :

۱. کلیما کاملاسے سے تعلق (جس میں عوام وعلم اور حکام سے تعسلق نامل ہے)۔ م ۔ کلیب کے ذاتی اعمال امین شکیس آفسیر انجین میں دھاندلی میشاکندریانی کامنا اور رہال کلیسا کا ایمی طرز عمل -

كلبساكاتعلق عوام وعلماس

کلیس نے وعظ وارنا دکے بجائے۔ بری طریقہ بندگی بہت سکام لباتھا،اس کے لئے
اس نے وعظ وارنا دکے بجائے۔ بری طریقہ بندگی بہت انجا ان رائے
کوممنوع کردیا،اوراس کے ساتھ بی علی وسائنسی مباحثے بھی ممنوع فرار لیائے، اور
اس طرح کی بحث کرنے والوں کے خلات کفرکے فتوے دید بیٹے گئے اوراس کی ظاف دری
کی سزاا گریں بہانا قرار ایا ، بارمویں کوشل نے جو پہتی کا تیرانی کونسل منعقدہ ( ۱۲۱۵)
کی مزاا گریں بہ کلیسا کی ہری العد رائے کوجرم قرار دیا ، خواہ وہ درائے سائنس ہی سے
کیوں نہ متعلق ہو ، اس شم کے علما رکے خلاف جاسوسی ہوتی تھی اوراس کے لئے باقاعدہ
کیوں نہ متعلق ہو ، اس شم کے علما رکے خلاف جاسوسی ہوتی تھی اوراس کے لئے باقاعدہ
کیوں نہ متعلق ہو ، اس شم کے علما رکے خلاف جاسوسی ہوتی تھی اوراس کے لئے باقاعدہ
کیوں نہ متعلق ہو ، اس شم کے علما رکے خلاف جاسوسی ہوتی تھی اوراس کے لئے باقاعدہ
کیوں نہ متعلق ہو ، اس شم کے علما رکے خلاف جاسوسی ہوتی تھی اوراس کے لئے باقاعدہ
کو تا مر ،

میں کلیبانے ایسے ہوگوں سے جنگ کی اوران کے ماتھ ظالمان ہوتا وکیا، میں گلیلیو (افانوی امرفلکیات) اور اتنین وولیہ (فرانسیسی اورب اور انشر / اوراس جلیے کننے ہوگ اس کمروہ تعصب کے شکار ہوئے:

لمه اشعة فاعنذ بنورالاسلام - ١١٠

## كليساكاتعلق امراء اورحكام سے

کلیسانے عوام کی طرح 'امراء و حکام پریھی اپنے قوانین کا نفاذ مزوری قرار دیا، اوران کے نئے بھی عمدوں سے جبری محرومی 'اور لعنت کی قرار دادیں پاس کی گئیس، اوفل بن جرجس مکھتے ہیں:

> " نیز دوب کونسل ۱۳۷۵ء میں بی ب انوسنٹ جا رم کے حکم سے بیون (فرانس) میں منعقد ہوئی، اس کا مقعد فرڈریک شاہ فرانس کومعزول از انتقاء

## كليسا كاآبسي طرزعل

کلیسانے تا م سیحی افراد پرایک ٹیکس لاگو کر دیا، اوراس کی وصولیا بیمیں برسلوکی کوبھی روارکھا، کما جاتا ہے کہ بوپ کی را خبرصانی (روما) بین ۱۶۰۰۰ بیشتہ ورعور تبریضیں م جنھیں مانی فائدسے کی وجہ سے کلیسا کی سربرستی حاصل تھی، اوروہ ان سیمسیکس لیتا نفا۔

کلینانے انجیل کی نفسیراورفتوی دہی کا حق اپنے پاس رکھ کردومرے نام لوگوں کی عقلی وفکری مسرکھ کردومرے نام لوگوں کی عقلی وفکری مسرکھ میں یا بندی لگا دی تھی اوراگر کوئی مشکل مسکل میں تالو در مسکل مسکل مسکل میں تالو در مسکل میں دیدیا جاتا تھا۔

اس نے عوام وعلماً دکواس بات کے سلے آبادہ کرنے کی کوششش کی کہ وہ اس کے مؤیر معقول نول کو بھی ساری کر سے ایس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ مرزیر موسیوا نین د بنیہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔

سکھتے ہیں:

سین آگ نائن (بونبیت ترین با دری تفا) این سین عقید کے

بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہرگز صدا قری نہیں برتنا تھا حب وہ کہنا تھا کہ

میں سے اس لئے انتا ہوں کہ بیقل کے ظلاب ہے ۔

ارباب کلیسا کا کمنا تھا کو عشا ہے ربانی کی شاب اور روئی میسے کا خون اور گوشت

بن جاتی ہے (ہیں بیاں میعلم ہے کہ اس مسلم ہیں کلیسا کوں ہیں اختلاف ہے اس کن

اس وقت ہماری مراد معزلی کلابسا سے ہے) ۔۔۔۔۔۔ اور سیمجھا بھا تا ہے کہ جووہ روئی

اور شراب استعال کرتا ہے ، وہ اپنے مسیح کا خون اور گوشت و اپنا جز ابدن بنالیتا ہے

اور شراب استعال کرتا ہے ، وہ اپنے مسیح کی خون اور گوشت و اپنا جز ابدن بنالیتا ہے

درعل کے طور پر بھوں نے اس سے بغاوت کردی۔

درعل کے طور پر بھوں نے اس سے بغاوت کردی۔

## نجات کے کمٹ اور بروانے

بارموی کونس نے بہ ملے کیا کرمستے نے کلیسائے روم کو دشا و نیز نجان اور پر واند معفرت دینے کا مجاز کیا ہے ، جہانچہ پر کلمٹ ہے تکلفت بیچے جانے گئے، اس پولانم کی تحریمہ پر موقائمتی :

ال فلال تم رہا رارب میں جم رئا اور وہ اپنے مقدس آلام کے ساتھ تم میں طول کرتا ہے ، اور میں اپنے ہم براند اختیارات سے جم محص دیئے گئے میں بہیں تام معا وصوں و حکام ہور کلیسا کے واجبا سے سکڈ شریک ابور،

له اشعة فاصدبورالاسلام - ٥٥

ا درنما رے تام گناہ ما ف كرتا موں فواہ وه كناه كى نوعست كريوں ورا گرجے یہ یاکیز گی صرف سے اور کلیسا کے نائزدے کے ماتھ مخصوص تھی اس وقت مِن تها رسے گنا دون ا ورغلطیوں کی تام گندگی کومٹا تا موں اور ان تمام فنعاص ا ورمنزا وُں کوبھی معا ٹ کرتا ہوں جن کے کفایے کے بیچے تم يريشان عفي اورازمرنونمبين كليساك اسراكا محم، اورمقدسين کا شرکب بنا تا مور : ورتمین س یا کی ورنیکی کی طرف نوٹا یا مهور جوبتیسمهر سبیتے وقت تنہارے اندرآ کی تھی، اب تنہاری موت کے وقت وہ دروازہ بدموجائے گاجس سے گز کا راوگ جسم کے سے گزرے ہیں، اور وشیوں ک جنت كى بينيان والاوروازه كعولد ما حائے كا بقرار كى برسوں كے بعدى مرے تو یخت مندل کردے گی، اور میر باب میں اور دون القری نام سے تها دا آخری وقت آجائے گاا

### اخلافى طريعل

مسیح عوام کا دا مبوں اور پا در اوں کے بارسے ہیں بر تعمورہ کوہ عالم لاہو کے خات اور ہر شہوت و کا سنت سے الگ ہوکر پاکیزگی کا مرقع ہوتے ہیں، تاکہ وہ نمونہ اضلاق بن سکیس بیکن ہواا میسا ہے کہ رجال کلیسا شہوات میں عزف ،اور برائیوں ہی لوث اور دبرائیوں ہی لوث اور دبرائیوں ہی لوث اور دبنی استحصال کرتے نظر آئے ہیں، موسیوا نین دینیہ کہتے ہیں ۔

اور دبنی استحصال کرتے نظر آئے ہیں، موسیوا نین دینیہ کہتے ہیں ۔

یہ بیچ کے خربی واسطے برفرم سے کے ایج ایک مصیعیت رہے ہیں ،

اسی سے ان کے عقیدے ، اخل میں اور میں آبت کے با وجود معنران ہے نے ا

ابعد لوگوں کو دھتکار و با تھا، مین ان کے ہرووں نے ایسائندی کیا، اگر
اُج مفری مین تشریف لا بھی تومیکل کے کفنے کی اردی بار کارول ہوں کو
مال باہر کریں ؟ ان انسانی واسطوں کے مبب اُری میں اکٹر بلائمی، بلکہ
نوزیزیاں اور سفا کیاں وجود میں آئیں، بن کا تعلق خاند نوں سے بھی تھا۔
اورانوام ومل سے بھی اور سنم طریقی ہے ہے ریسب خدا کے نام پرکیا گیا۔

\*\*\*\*\*\* -

له اشعة فاصة بنورالاسلام - ٢١٠

# تحریا اصلاح کاآغاز اورایکه امب گاواز

إدرى بوخنا ہوس وراس كے شاگر دجيروم نےسب سے پہلے عام كياجن كا خلاصه م به نفاكہ : گنا ہوں كے دھونے بن كليسا كوكوئى اختيا رہيں، بلكہ خداكى رحمت اور نوب بى گنا ہوں سے پاك اور نفس كى باكبرگى كام بيح راستہ ہے اور كليسا ميں گنا ہوں كا اعتراف غير محصن خرافات ہے .

کلیبانے اسے بروقت محسوس کیاکہ یضالات اس کے وجود اور اثرونغوذکیلئے سخت خطرہ ہیں، چنانچ بوحناکی بغاوت برغور کرنے کے لئے مکونستانس کی کونسل جارسال (۱۳۱۲ – ۱۳۱۸) کے طبق رہی، اور بالاخران دونوں باغی علما دکے تشل اور آگریمال (۱۳۱۶ – ۱۳۱۸) کے طبق رہی، اور بالاخران دونوں باغی علما دکے تشل اور آگریمیں جلامین کے افراد دونوں اور مکومت نے کلیسا کے اس فیلیلے کونا فذکر کے ان دنوں کو عبر تناکسا طور برقبل کر دیا۔

اس موصنوع کوچھوڑنے سے پہلے ہیں انڈ و بیٹیا کے سبی اورمسلمان علما رسسے میک سوال پوچھنا جا ہنا ہوں ، جوسیجیوں کی رور داری کے پروپیکیٹھ سے متا ترہوگئے میں کرکیا سیجیدن کی تاریخ میں رواداری کا کہیں نام و شان بھی ملتلہ ہوتی انڈونیٹیا میں جوسیجیدن کی آوازگونج رہی ہے ، کیا وہ رواداری خومسیجیوں میں کمجھی رہی ہے ؟

له واضع به کرمصف نے بیک ب اندہ نظیا میں رہ کراورو پال کے طالات سے متا نز مو کرکھی تھی اس لئے ان کا روئے عن کہ یں کہیں اپنے قرسی مخاطبوں کی عرف ہوگیا ہے۔ (مترجم)

## اصلاح کادوسرامرحله فکری محاذ

پوپ کی ماخلت سے ایک طرف انگلتان کرا: ، ایخا آنو : وسری طرف فرانس اپنے با دشاہوں پر کلیسا کا کنٹرول د کچھ کرکڑہ را تھا، اس کے ساتھ ہی شمالی یورپ کا بیخیال تھاکداس کی نہذیب دینی قدروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے ، اس نے کلیسا سے مفر نہیں ، دوسری طرف معا نثرہ رجال کلیسا سے نارا من ، اس کے سلوک سے نالاں اوراس کی تعلیمات سے گریزاں تھا، اس صورت حال میں اصلاحی کوشٹ بیس نزوع ہوئیں اوروسویں صدی بین ان خطوط پر کام ہونے لگا جبکہ علی وجغرانی تحقیقات واکمشا نائت اور سوسویں صدی بین ان خطوط پر کام ہونے لگا جبکہ علی وجغرانی تحقیقات کی دبتدا ہورہی تھی، کا بھی آغاز اور صلحی تخریک میں یہ اشخاص میش بیش تھے۔ اس وقت کی احتمام کے کہیں یہ اشخاص میش بیش تھے۔

ا-ارزم (۱۳۲۵-۲۳۵۱۶)

اس ك ابني اصلاحي تركيكا مخاطب وشن خيال حكم انون كوبنا يا ومانعيس

ذہی تربیت اوروسعت نظے کے گئے سے مقدسہ کے مطابعہ کی دعوت دی آ اگروہ ممل مآخذوں سے ابنے عقائد کو سجھ سکیں ، ارزم نظام اوراس کے فکرونظر کا دات نظا، چنانچ پوپ اس کے خیالات اورعبقرب کا بڑا قدرداں اوراس کے فکرونظر کا دان نظا، اس سے اس میں ماخلت نہیں کرنا نظا میں کہ متا تھا کہ یہ اسلامی کام توخود رجال کلیساکوکرنا جا سے اس میں مراخلت نہیں کرنا نظا میکی کہنا تھا کہ یہ معاصر ہوتھ (Luther) کی آواز نے جا ہم جہنا ہے کہ معت ال نیالات کو ارزم کے معاصر ہوتھ (Luther) کی آواز نے جا ہم جمور دیا جس کے مبارزم کی حابیت ہم ترک کردی ۔

#### ۲- ځامس مور (۴ ۲۸۱- ۱۵۲۵)

وہ انگلتنان میں پیدا مواا وراصلاح کلبہا کے لئے معندل راستہ اختیار کیا، اس نے یہ اعلان کیا کہ بوپ کا حنزام اوراس کی قیادت و جب ہے، اوراس کی دینی حکومت سب پرنا فذمولی واسٹے۔

۳- لونجفر

وه ۱۲۸۴ میں ایک عرب گھوانے میں بیدا ہوا کیاں سے باپ نے اسے اپنی ہمت سے کام کے کر قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لئے یونیوسٹی بھیجا اور پڑھا یا، میکن تو تھو کو اپنی ہمت سے کام کے کر قانون سے زیادہ النہات سے بجبی بھی، اوراس کے مرفالعہ میں شمک رہنا تھا، اس کے دینی احساسات کو دیکھتے ہوئے کلیسا کو اس کی طرف، توجہوئی اوراس نے اسے فلسف کا استاذ مقرد کرا دیا، وہ کچھ عرصے فلسف کا کہی مطالعہ کرنا رہا، لیکن اسے فلسف کی صلاحیت بہا

نْك بونے لگا، وہ سطوكوايك بت پرست تجفنا تھا۔

ایے نرمی بذبات کی وب سے اس نے روم جاکر بوپ کی برکتیں حاصل کرنے کا ارادہ کے بیکن روما پہنچ کراس ہے احساسات کوسخت دھکا نگانس کاخیال تھا کہ استے روما می دننوع وخصنوع ا ورورئ وتقوی سے واسطہ پڑے گا ، سکن اس کے برعکس اسے و : گنا ہوں کا شہر دکھانی دیا جس میں گندی روصیں سنی تھیں اوراس کے کلی کووں یں دین کی توہن ہوتی تھی، وراس پیشک کیا جانا تھا، اور گنا ہوں بربجا سے ندامت کے سرائن وجهارت سعام بها جاراتها، روحاني بينيوا كون كواس في بجائه فرشته فت مونے کے گنا ہوں ساء ق یا یا جنا بھرس مناکر بنظرسے اس کے جذبات مجروح ہوئے وراس کے وجدان وشعور کو بخت آ زمائش کا سامنا کرنا پڑا اورنفس توامہ .. نے اس سے کہا کہ **یسب** دین اور دینداری نہیں ہوسکتا ہے بینانچہ اس نے جونی آگر اصلای دعون منروع کردی سکن کلیسا کا ضیا دیمی اس کا بیچیا پذهیون تا تھا، پولیو دیم نے رو، میں بطرس کے کلیسا کی تحدیر کا ارادہ کیا تواسکے لئے پروان مغفرت کی فروخت کا طریقی اختیا رکرنا جائے اورا یک را مب کو بدیروانے دیکر حرمنی بھیجاجس پریو تھونے عضبناك موكريه اعلان كباكر كناء توفيز ملامين اورخداكي رحمت كيصوامع النهبين موتے "اس کے ساتھ ہی اس نے بیوا نرمغفرت کی فروخت کی مُرمث کی اوراسے كلبساك دروانب يربشكا دياجس يهراك عامين ابكه لمحل اورا مشطراب بببرا موكياً اوران كا شعويهي سيدا رموك بكن اس اقدام يربوب اوركليسابهت بريم عن س كے ساتنا فاندا قدام ركليسا نے مكرت تيش كے ماصفے طلب كياليكن وہ · بعض امرارکے کہنے سے عام ندائت تنہیں ہوں اس لئے عدا لن نے بو کھر کو اس کے

عمد سے سے مع ول کر دیا جس سے اس کے عصے کی انتہا نہ ہے اور اس کی مخالفت میں اور شدت بیدا بوگئی، بھراس کے جواب ہیں ۱۹۵۱ء میں ورمز "کی کمیٹی مٹی بھی بکین وہ کسی تھیے پہنیں بہنی البتدا تنا ہواکہ بار شاہ نے پوپ کے اعلان کے مطابق ہوتھر کے شہریت کے مقوق بھین گئے، کیکن سکسونیہ کا حاکم اس کا طرف دار دیا ، اس طرف اس فشہریت کے مقوق بھین گئے۔ ایک سکسونیہ اس کا حامی تھا، کیکن 19 میں مسلسونیہ اس کا حامی تھا، کیکن 19 میں بادشاہ نے بیاس کے اختیار کرلیا امر سکسونیہ اس کا حامی تھا، کیکن اختیار کرلیا امر سکسونیہ اس کا حامی تھا، کیکن اور کھا اور اہتجاج کیا ، اس کے وہ پروششنٹ کہلانے میں اور اہتجاج کیا ، اس کے وہ پروششنٹ کہلانے میں باز کھا کے دیا اس اور اہتجاج کیا ، اس سے فرصت کی نواس نے پروسٹنٹوں پر بڑا ظلم ڈھا با ا

### لونفركے عقائد

۱- پور به صرف ایک دینی شخصیت ب، وه حنه بن میخ کا ظیفه نهیں . ۲- کو کی دینی شخصیت اگر فرائین کی اوائیگی میں کو نا ہی کرے تواسے معزول کیا جا سکتا ہے ۔

۳- دینی اشخاص کی نیکے طبی کی خاط بالو نظر ان لوگوں کی شادی پر زور دیتا ہے۔ ۲- رجال کلیسا کی طرف رجوع کئے بغیر سرمیبی کو انجیل سمجھنے کا بتی ہے۔ ۵-عشا سے ربانی مسیح کی فدا کا ری کا نشان ہے، نیکن اس کی ۔وٹی اورشراب کو میسیج کا حبم اورخون قرار دینا مضحکہ خیز بات ہے۔

## ز**ونجلی**

اس کی پیدائش سوئزرلبند بین مهر ۱۹۹۸ء بین مهولی اس نے کلیسا کے فلا ف اپنی جدو جہدا پر وائد نجات کی فروخت پر جاری کی جیسا کہ او تقرح بہنی میں الیسا ہی کردیا تھا ۔ وہ عشا کے ربانی کو موت مین کی یا دکار اور عنس بشرکے کھا ہے کار مز کہ ناتھا ، اپنے بیرووں کیبقو کوں کے حجا کھے ہیں اس ۱۹۵۹ء میں مارا گیا ۔۔۔۔ بو تقرکی تخرک بورن کی تخرک سوئزرلینڈ میں تھی ایک ان دونوں میں کو تقرکی تخرک بیا مقابح دونوں میں کھی مازگ تھا ۔

#### كالون (CALVIN)

به فرانس میں ۹ ، ۱۵ وی بپدا ہوا، اس کی زندگی تھی تو تھر کی زندگی حبی نظر آتی ہے، اس نے بھی شروع میں شعبۂ قالون میں دا فلہ بیا تھا، میکن لا ہوت و پہنچا کے سبب نی لون کو جھوڑ دیا۔

حب اسے لوٹھر کی دعوت بہنی تواس نے اس کی حابیت بیں بڑی سرگرمی
دکھا کی جبانچہ اس نے جنیوا کا سفر نصنیفت و تالیف اور لوٹھر کے عقا کر کی نقوبت
ہی کے لئے کیا تھا، اس کی تحریب پروٹسٹنٹ کلیسا کے بنیا دی لٹر بجر بی تارہ وہ ہی ہی اس کا خیا ل ہے کہ حصنہ ت سیح ، عشا کے ربانی میں اپنے جسم یاروح اسی طیح
اس کا خیال ہے کہ حصنہ ت سیح ، عشا کے ربانی میں اپنے جسم یاروح اسی طیح
بھی شر کے بنیں ہوتے ، اورعشا کے ربانی کا کھا نا حصنرت مسیح کی آگری ایکا میے کہ

واقواورحقيقت

علمائے کلیسا اور علمائے اصلات کے بارے میں یہ کی مقدمائزہ تھا، جواسس دین اصلاح کی تحرکی کو معبی شائل ہے، جسے سابیبی نے اپنی آ کھیں کھلنے کے بعد ناگز پر تعدکر مشروع کیا تھا۔

### اصلاحی تخریک کے تتا کج

ا۔ پاپائے روم کی فیادت سے الگ کلیسے قائم ہوئے جیس ہے واٹسٹنٹ مطابات میں انجیلی کلیسا محکا جاتا ہے ،اس سے کہ وہ بنی تعنیمات ،انجیل مقدس سے حاصل کرتا ہے۔

م - اس کلیساکے سربراہ کے اقوال کوکٹ ب مقدس کا تقدس ماسل نہیں۔

س کلیسای فیادت وعظوار شاداور برایت وضیحت یک محدود ہے۔

ہم۔مردوں پڑمقدسین کی نمازا وران کے لئے شفا مست کی مالغت اس سے ک "غفود" صرف خداہے۔

۵- نازمی نشمجه می آنے والی زبان کا ستعال جائز انہیں۔

ور رہائیت جائز نہیں اس کے کہ اس سے معصبت بیدا ہوسکتی ،اور رجال دین کو خراب کرسکتی ہے ۔

اء کلیسایس تصویری اوران کی عبادت منوع ہے۔

ا پہسا اہم کمنٹر پروٹسٹنٹ کلیسا کی اصلاحات میں ان علمائے سیجیت کے خیسا کا لات 141

قبوا، كبائے كئے ہيں جو كونسلوں كى نظر ميں مردود وادون قرار ديتے تھے ، تقرار سائے اس كليسا كواصلات كى خاط بركھ كرنا ناگزير تھاكہ :

۱- سابقه کونسلون مے تام منصلوں برنظر تانی کرے اور بھیرینا فیہ اینے۔ ۲- ان اسباب وعلل کا پتہ جبلا سے جن کی وجہت علما سے سین جھنت سے کا ۔ ان اسباب وعلل کا پتہ جبلا سے جن کی وجہت علما سے شیع اور کما ب کے فیار من بھونے کے بعد عقید ہ وعلی میں ایجا دات کرتے رہے ، اور کما ب مقدس سے دہوئے کرن منروری نہیں سمجھا ۔

٣ - حفزت مي مك الك بوك دين كى تحديد كريد.

۲- انجیل اوران کے مصنفین کی تاریخ استیات وائن کریے انگیا وہ ایسا رائیگیا اوران کے مصنفین کی تاریخ اسیاکیوں نمیں کرشکے اجبی کا جواب یہ ہے کہ اور اسلام برا کیہ انسائی کو بیٹریا تیا ریز واسینے ہیں اور اسلام برا کیہ انسائی کو بیٹریا تیا ریز واسینے ہیں اور اسلام کی اجتماعی کا سابات محد اور اسلام اور رسول " نے کریکے ہیں الکھا ہے کا اسلام ہے اور وہی انسان مکے لئے قانون وشراحیت بن مکتا ہے اس کی اوجودان کو اسلام کی توفیق نمیں ہوئی، والان وشراحیت بن مکتا ہے اس کے باوجودان کو اسلام کی توفیق نمیں ہوئی، والانکہ و بھی تلایش می کے اور وہی انسان کے باوجودان کو اسلام کی توفیق نمیں ہوئی، والانکہ و بھی تلایش می کے اور وہی انسان کے باوجودان کو اسلام کی توفیق نمیں ہوئی، والانکہ و بھی تلایش می کے اور وہودان کو اسلام کی توفیق نمیں ہوئی، والانکہ و بھی تلایش می کا میں ہوئی۔

اسی طرق ٹالسٹائے نے میٹے کی او بیت کا انکارکیا، ورکھاکہ پونس نے مسئے کی تعلیم کو مجھانہیں بلکہ اسے اور بگاڑ دیا، اس نے کلیسا پر کھی الزام مکا یک اس نے اصل تعلیم کر برعنوں کا اصافہ کر کے انھیں گدلا، ورخراب کر دیا بین اسے بھی اسسلام کی توفیق نہیں ہوئی، اور تلاش می میں عداً یا سموانا کام ہی رہا۔ اسے بھی اسسلام کی توفیق نہیں ہوئی، اور تلاش می میں عداً یا سموانا کام ہی رہا۔ اسے بھی اسے بھی اسی بھی قرقے تھی، اس لئے کو اس کی بنیا دہی بناوی ت

ادرمذ رخفيق تيفى .

البية فرانسيسي مصورا ورفن كاراتين ديبيه افي تيزشعورا در المب سا د ق کی بنا پر، سلام کر بہنے گئے، ان کے اسلام الافے کا واقعہ ان کے عنیم عروف ہونے ہے مدکا نہیں، بلک فن کی نیک کے زیاد کا ہے، جب کہ دنیا کی تمام آرٹ گیاریوں میں ان كے فن إرب كے ما يكے تھے ، انھيں خيال مواكدان كے قلم سے ذراكى اكتفہور ى بى ئىلىئاس <u>سلىل</u>ى سى الخفور، ئى ئىنىپ مقد سەكا مطابعة نىزد**غ** كىيا، دورا كىسىمى <del>بۇ</del> كە " ہے نھوں نے انجیل سے ابدا ایکن انجیل کی میں کردہ فدا کی تصویر انفد کے دکھائی نهیں،اس لئے کہ اس می نمداکوا کے بوڑھے اور عاجر شخص کی شکل میں دکھا یا کیا ہے ہیں کے میرے برجیری بینی مون میں انبیل کے بعد انبوں نے توراہ کامطابعہ کیا تواس میں فرا كَنْكَى بِهِ نَظَرْ أَنْ لَهُ لِي إِود أَكِيهِ الرُّوهِ الْهِي بَودُ نِيا كُورِمِينَهُ رَّسِينَةٌ رَبِنا حِاجَاتُ الْ بعد الهين فران يرسط كي تونيق موئي كيكن عرفي نريان كي وجرسه مدا بجزا ركم اورايي عرفي د رست کرلی ، او ربرا ہ راست قرآن کا مطا احدکرنے نگے . فرآن میں سورہُ اخلاص سے ان ک فنى عبقرست توضداً في عرف ن بوكيا اورائحول نے بجزائرى برى سحدى اين اسام كا أعلى كردياجان انفول بيرا قراركياكه وكهم) لائح مستنعي بكدا فيح بطالعه كير ذراجيرا سسلام كي تعدي كررجي .

برطال ہمیں لوتھ اور قابون سے یہ ایر مقوہ اس موسیو این دینہ کی طرح حق بیت منہ بوسے اور دینا ن کی طرح فق بیت منہ بوسے نو کم از کم در کر فراعلی لوقایا استفار نے اور دینا ن کی طرح اور جا جھول اللہ اپنی قابل کی طرح اور بنا ن کی طرح اور دینا ن کی اور دینا ن میں اور دو ایس ایس اور دینا اور دینا کی اصلاح کو نا بچند اصلاح کو نا بختر اصلاح کو نا بخت

. اورنیکم وهفیقت کی میجیج خدمست کرسکار

# اہل کتاب کون ہیں ؟

ترآن كريم كربهت سي آيات برابل كاب كومختلف انداز مي خطاب كراكيا

سبک : جیلیے اند

ٵؙڞڶٲؙڷؚٵٛؠڶٮؙؾؙؙؗڡؗڟؽۺٛؽؙػڞٙ ؙؙؿڹڣٷڐڶؾؙۜٛٛٛۏڮٲۼۘٷٵؙڿۼؖؽڶۏٙڡۜٲٲؙٷؚڶ ٵؿڶؙۿؙۺؙڗؘؾۮؙ؞

( مأنده \_ ۱۲ )

ٵؙڡڶٙٲڵڹٵڣٷۮۜۼۘڮػؙۿۯۺۅؙڬٵ ؽؠؾڽؙڵڴؙۿ؆ؾ۫ؿڒٵڝٙ؆ڰؙؽۿڗڠؘڡٛٷؽ ڡ؈ٵڴؠٵڽٷؽۼۼؙڐۼؽػڹٛڔڎۮؠڶڰ ڛؙٳڛٷڰۼۼڴۼؽػڹٛڔڎۮؠڶڰؙ

(المائده مده) كِلْاهُلَلْكُلِبَابِ قَدْمَاءَ لَكُرُرُسُولُنَا

ا سے اہل کتاب ہم کسی ندمیب پرتئیں جب تک کہ تر را فو انجیل اوراس کتاب پر نہ قائم ہوجاؤ جو تہارسے پاس تہا دے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔

اے بل کت بہارے پاس ہارابول آ چکا جو تہیں ہت ی بایں بنا تا ہے یہ جنی کا کاب میں سے پھیائے ہو اور بننوں کو معاف کتا ہے تمالے پاس النم کی طرف سے ، وشی اور واضح کتاب ہی ہے۔ داضح کتاب ہی ہے۔

يُبَيِّنُ لَكُمُ عَلَى فَنُوَيِّ مِنَ الرُّسُلِ اَنُ تَقُولُوُ إِمَا مَا أَءَ نَامِنُ بَشِيرُ وَكُلَّنِوْ مُ (الماكرة - 19) كَا أَهُو اللِّيمَابِ لِمُرتِّعَا جُحُدُن فِي إِبْرَاهِيمُ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْزَةُ كُلُا يَجُيلُ إِلَّهِ مِن الْعِن الْمِن الْعِلْ أَفُلَا نَعُقَلُونَ . ﴿أَنَا مُؤْنِدُهُ\*) يَا كُلُ الْكِتَابِ لِمُرْكُفُرُ فِي اللَّهِ وَأَنْتُمُ تُتُهُدُ وَنَا إِلَّهُ لِمَا لَكِمَا لَكُمْ الْمُلَالَكُمْ الْمُلَالَكُمْ الْمُ تَلْبِسُونَ الْمُنَّ رِالْمِ الْطَلِي وَكُمُونَ الْمُكَّ وَانْكُمْ نَعْلَمُونَ (اللَّيْمُ إِنَّ الْمُعَلِّنِ - ١٠٤٠) كأحل الكِتَابَ لا نَعْلُوا فِي دِيَكِفِر كُلْقُولُنا عَلَى اللَّهِ كِلَّا الْعَنَّ إِنَّمَا الْمِينَمُ عِيْسَى بُنُ مُرْبَعُرُدُ سُولُ اللَّهِ - (الناء - ١٥١) ٷۘ؇ؿؖۼۘٵڿڵؙٛۏٛٱ؈ؙڶڵڶؚؾٵٮٳ؇ؘؠٳڹؖؿ۬ۼ*ۣ*ٵڂ؈ؙ لِلَّالَّٰٰنِيُنِي ظَلَمُواٰمِنْهُمُ. لِلَّالَّٰٰنِينِ ظَلَمُواٰمِنْهُمُ.

(العنكوت - ٣٠) كَا اَعُلَ اللِّمَابِ تَعَا لُوالِكِ كَلَيْ سُوَآعٍ بُسُنَا وَبُلِيكُمُ كَلَّا لَعُرُى كِلَّا ادَّنَهُ وَكَا أَشْرِكَ بِهِ سَبُمُا وَكَا يَعْنِ بَعْنُ ثُنَا بَعْضًا أَرُبَا بَا

جوحائق تهارے ملصے رکھتاہے رسولوں کالک مت کے بعد تاکتم یہ نہ کہو کہا ہے يس كوئ بشارت والايا ورانے والانيس آياتا اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو، جبکہ تورا ، وانجل اس کے بعدا نارى كئ من كياتم الني يعي تقل نديار كھتے -اے اہل کیا ۔ اس مان بوجھ کر خدائی تیو كالكاركيون كرتي موال اللكاب إلم حق کو ماطل میں کبوں طا دینے موا ورحی کو جانته موكي كيون تعيلته و اے اہل کتاب! اینے دین میں غلومت کرو اورالشرك إرسه مباحق بات سي كبوه مسيعسى ب مهم نهرت خداكا يول نعاد الماكتاب سيماهي اندا ذسي بحث مباحثه

كرو، كمران مي سے وہ لوگ مجھوں نے ظلم

اعابل ماب إمس بيركى طرف آجا وُجو

بهارے تهارے درمیان منفقه اورسلمب

كهم صروت الشركى عبا دىت كرس، ا دكرى : ﴿

صِيْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَوَ لَوَا فَقُولُوا اللَّهِ فَإِنْ لَوْ مِم مِن سَاوَلُ النَّهُدُ وَابَأَنَّا مُسْلِمُونَ. کی کوانشرک سوالینا دب نه ښائے اگروه

(آل عمران - ۲۲) شانین نوکهوکد گونه رئوکهم سلمان مین به

يهاں بيسوال ميكريكون سے الى كتاب، من جن كو قرآن اس كترت سے خاطب كرتاب ؟ لكن جواب سے بہلے قرآن نے ابل كما ب برج حكم نگائے مي السے بين د كھينا

چاہئے، جیسے شرک کا الزام اس آیت میں نگایا گیا ہے:۔

إغَنْ وَالْحَبَارَةُ مُورُهُمَانَهُمُ أَرُدَابًا مِنْ

لِاَّ لِيعَبُدُ فَٱلِلْهَاقَاحِقُ لَهُ إِنْ الْمُؤْمَ

سُبُعَانَهُ عَمَّالِيُتُكُونَ بُرِيُكُونَ الْمِيَكُونَ الْنَ

بْطُفِئُونُونُورُ دَلْهِ بِأَفْوَا هِمِ مُرْوِيًا بِي

اللَّنْ اللَّاكُ بَيْمَ لُؤُرَاهُ وَلَوْلَ \_ رِحَا

ٱلْكَافِرُونَ مُوَالِّنَاءُ الْرَسَلَ رَسُولِهُ

بِالْهُدَىٰ وَدِئِنِ الْعُنِيِّ لِيُظْهِرَةِ عَلَى

الدِّيُنِ كُلِّمِ وَلَوْكُرَةِ الْمُنْكِرِكُونَ.

(التوبر اسريهس)

انھوں نے اپنے علمارا ور راہبو ، کو فداکو عیورکر خُوْدُ اللَّهِ وَالْمُسِعُ بُنَ مُوْكِمُ وَمُلَّامُونُهُ الْمِرُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل صرف خدائے واہد ہی وہا دین کا جمر نفیا، جس کے سواکو کی معبود نہیں اس کی ذات الکے سرك سے لمند و برتر ہے، وہ الشركالور اپني بجوكون سيجها دينا عاسنة بن مالاكدان للر اینے نورکو کمل کر دینا جا ہتا ہے، اگر دیکا فر کتنا ہی براکیوں نہ انیں ، وہ ذان جس نے اینے رسول کو ہدایت اور دین حل کے ساتھ بھیجا تاکروہ اسے ہردین برغا*ب کریے اگر م*ی

منزک ایندکرس ـ

ال كما ب يردوسراالزام كفروخسران كاعالد كباكياب،

اور به ودونصار نا آب سے بس وقت نک

وَ اللَّهُ مَنْ عَنْكَ الْمَهُودُولُ النَّمَارِي

رامنی نهوای گے حب کک کو آب ان کو کم ایس کو نه نبول کرامی، آب که دیجیئے کے اسٹو کا ہابت ہے اور اگر علم دینین کے ابعد بھی آب ان کے خواہ شات کی ہروی کریں گے کہ فواہ ان کے خواہ شات کی ہروی کریں گے کہ فواہ کی مما بل آب کا کوئی والی و مدد کا رزہوگا ہو کہ کا و روہ اسے آجی طرح من کو ہم نے کتا ہ وی اور وہ اسے آجی طرح میں اور جو اسے آبی کا کوئی دوہ کا میں اور جو اس سے انکا رکریں تو و ہی گھا کے والے ہیں اور جو اس سے انکا رکریں تو و ہی گھا کے والے ہیں اور جو اس سے انکا رکریں تو و ہی گھا کے والے ہیں۔

(البقرة - ١٢١١١٢)

الن این میں ابل تنا ب کے بارے میں متعدد تصریحات متی ہیں کہمی انھیں سے اور اور کا فراور ہیں ابل کا ب کی عربیت اور قومنی و فروری ہوگئی ہے ۔ اگر میں معلی میں میں کہ قرآن میں کو کو ری کو الی کتا ہے ؟ اس کے سلط میں ہم سی سیجیت کا سادم سے دواز نہ کریں ؟ اس کے ساتھ تقابی مطالع نما ہم سے اس شرقی مسیحیت کا (جو مواز نہ روما، و سطنطنیہ کے اس ایم سے اس شرقی مسیمیت کا (جو مواز نہ روما، و سطنطنیہ کے اس کی میں موم اسستنا ذی میں میں موم اسستنا ذی میں میں موم اسستنا ذی میں میں موم اسستنا ذی میاس محود عقاد کہتے ہیں ہے۔

"به بات بدیمی بے کرفیت خص اسلام اور سیست کے لئے ذا بیب کے تفائی مطالعہ کا طرابقہ اختیار کرتاہے ، اسے سمیت کی دہنی حالت بھی دکھیں جا ہے کہ اسے سمیت کی دہنی حالت بھی دکھیں جا ہے کہ اور دعوت اسلام کے جزیرہ العرب میں خور کو دیکھے ، ایسے کسی آدئی کے لئے اسلام کو سیمیت کی برنی ہوئی شکل نہیں مجھنا جا ہے ''

ده مزيد كينيا.

میری عقا ندک شیب وفراز کا جوحال بھی ہوا ورعد بر بمد کی تبدیلیوں کا جورنگ بھی بوالیکن اسلام سے بواز نہ کے وقت جزیرۃ العرب اوداس کے آس باس کی سیمیت ہی کوسا سنے رکھنا جا سینے یہ بہاں بنین با نیں مرنظر رکھنی جا سکیں :۔

ا۔ قرآن الم کتاب کی اصطلاح ان قوموں کے لئے استعال کرتا ہے جن کے لئے خاص بی آئے تھے۔

۷- قرآن معاند بن ابل کتاب کومشرک کا فر، اور فامق قرار دیناہے. ۳- فرامب کے تفا بلی مطالعہ کرنے والے کو فرب کی سیحیت کوسا منے رکھنا جا ہے جرکا ظہوراسلام سے سابقہ ہوا تھا۔

دوسری حقیقت بیدے کرسیمیت کوئی منتقل بالذات دین بنیس لمکہ وہ دین ہوئی کی نوسی الکہ اور بن ہوئی کی نوسیع اور اس کا تسلسل واستمرارہ، اس لئے کہ حضرت عیسی کو توراۃ وانجیل دونوں دی گئی نوسیع اور اس کا تسلسل واستمرارہ، اس لئے کہ حضرت عیسی کو توراۃ وانجیل دونوں بی گنابوں نفیس اور انھیں تعبین اور کا میں ترمیم واضا فہ کا اختیار دیا گیا تھا، ہر جال دونوں بی گنابوں بیں وہ بیودی نوم کے مانھی تخصوص نظر آتی ہے۔

به بات قرآن اورانجیل دونوں میں سلم ہے، قرآن میں ہے:۔ وَرَسُدُلاً إِلَىٰ مَبْنِیُ اِسْکَوَا مِیْکُ اِسْکُوا مِیْکُ کِی بنی امرائیل کی طرف رسول

(آلعران- وس) بناكهيما.

وَإِذْ قَالَ عِنْسَى مِنْ مُوْيَمُ مَا بَيْ إِنْ إِنْ إِنْ الدَحِبِ مِينَ بَن مِمِ فَ كَمَاكُوا عِنْ الرَّالِ

ك حقائق الاسلام ويم . . ٥

إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّيْكُمُ مُصَدِّ فَا لِّلَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَاةِ وَمُنَشِّرًا بُرَسُحُلِ تَأْتِيْ مِنْ كَبَعُدِ إِنْهُمْ أَحْمَلُ

(الصعن ۲۲)

انجيل مي هي كمد مين بي اسرائيل كي كعولي بعير ون مح المرايا مول و

الل كتاب كى تعربين سے بہلے يہ بات مجد بني جا سے كرفران اپنے سے بہلے

تام کما بوں کونسوخ فرار دیتاہے، اور عقیدہ وستربعبت کے بارے میں اپنے طور پر

تفصيلات فراهم كرنامي:

هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْعُنِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ

كُلِّم وَكُفَّىٰ بِادْتُهِ شَهِيْدًا۔

(الفتح ۲۸)

شُارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُودٍ لِلْكُونَ لِلْعَالِمِينَ نَنْ يُراء

(الفرقان ١)

الَّذِينَ كَنَيْبِعُونَ الرَّسُولُ النَّيِّ كُوْمِيًّ ٱلَّذِي يَجِدُ وَنَهُ مَلَٰتُوْيًا عِنْدَهُمُ فِي التَّورُاةِ وَالْإِنْجُيْلِ يَامُرُهُ مَر

یں تمارے لئے الٹر کارسول موں اورانی سے بیلے آنے والی تورا ہ کی تصدیق کرنے والا اورافيے بعد آنے والے ایک رسول کی بنات دينے والا مول بن كانام احدموكا ـ

وہ ذات *جس نے اپنے دسول کو ہرا*بیت اور وین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادبان يرغالب كردے اورالتركي گوا ہى بہت کانی ۔ بے ۔

بابرکت ہے وہ ذات *جس نے قران ایم بلد* یرانارا تاکروہ جمانوں کے بئے ڈرانے اور أكا وكرنے والابن حائے۔

جولوگ اس رسول اورنبی ای کا باع کرتے ہیں جس کا ذکرایئے بیاں نوراۃ وانحیل میں ياتے من وہ انھيں نيكى كاحكم ديتا اور برائي

بالمُعُرُّوُ فِ وَبَنْهَا هُمْعَنِي الْمُنْكَلِرَ سے روکتا ہے اوران کے لئے پاک چیزیں وَيُعِلَّ لَهُ مُ الطَّيْبَاتِ وَيُحِيِّمُ عَلَيْهُمُ طلال اورنا پاک چیزی حوام کرناہے اور الْخَالِيَّتُ وَلَيْسَعُ عَنْهُمُ إِنْ كُهُ مُ ان کے کندھوں سے ان کے پوچھ اور وَالْاَعُلُالَ الَّتِي كَامَٰتُ عَلَيْهُ مِمْ ان کی گردنوں کے طوق اٹار تاہے تو فالنويك المنوام وعرروه ونصو جواس بدایان لا مے، اور اس کی عزت وَالْبَعُولِالنُّورَالَّذِي أُنْزِلَ مُعَلَّ ومددی اوراس کے ساتھوا تاسے گئے أُوْلَيْكُ هُمُ الْمُفْلِعُونَ قُلُ لِأَاتُهَا نورک .. بروی کی ، وہی کا میاب ہیں ، النَّاسُ إِنْ رُسُولُ احتَّهِ إِلَىٰ كُمُ آب كه ديجة كر-اب لوكوا من تم جَسِيْعًا إِلَّذِى لَهُ مُلْكُ الشَّمُونِ سب کی طرف اس خدا کا رسول ہوں وَلَهُ مُ مِن كُمُ إِلَّهُ إِلَّا هُو مُعْمَى يُمْنِتُ حس کے بیئے آ سان وزمن کی ما دشاہمت فَامِنُو اللّهِ وَرَسُولِمِ النَّبِي كُلُامِيّ ہے،جس کے سواکوئی معبود بنیں دہی جاتا ٱلَّذِي يُومِنُ بِاللَّهِ وَكَلِّمَاتِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اور بارتاہے توانشراوراس کے ای دسول ہے لَعُلَّلُمُ تَهُمَّدُهُ وَنَ ـ ایان لاو جو (خودهمی) الشرا دراس کے کلمات پرایان لا تاہے، اوراس کے (الاعراف ١٥٤، مها)

نقش قدم برجلوشا بدكدتم براست بإجاؤر اس طرح تام انسان فداکے دین \_\_\_\_اسلام \_\_\_\_ میں داخل ہونے كے مخاطب ہي، اورانسانوں ميں وہ "اہل كتاب مجي ہي، جن كے باس رسول اور كنابي آئ كفيس اسي وه بت پرست كھى بي بن كے ياس كوئى صبح دين نہيں، وه فلاسفه مين الراللي حقيقت كريني بينج سك، وه عام انسان مي بي جفيل دبن

شرلعیت کاکوئی فاص تعور نہیں اور اس طرح یہ دعوت ہرزبان ، ہررنگ وسل اور ہر کمک و ملت کے انسانوں کے لئے ایک صلائے عام ہے۔

آغازاسلام کے وقت سجی کونسلوں بیں عقائد کی بہت معرکۃ آلارائونیں ہوری تغیب ایکن ہرکونسل کے ساتھ ہی ، محروبین ولمعونین کی تعداد ہیں اصافہ ہورہا تھا، اور نفرت وانتقام کی فضابین رہی تھی ، اوراس سب کے با وجو دعقیدہ برابر مجبول اور گفبک ہی رہا، گزشت نہ تنہید کے بعد میراخیال ہے کہ فرآن کے اہل کتاب وہ ہی، مجن کے باس بعثت محدی سے پہلے رسول اور کتا ہیں آئی تفیس ، اور یہ بات بھی نا ہر ہے کہ حضرت عیبی کے مخاطب بھی بعثت محدی کے پہلے کے لوگ تھے۔

اور ہولوگ بینت محدی کے بدعیائین اختیا رکن کے وہ اہل کتاب کی فہرت میں داخل نہیں ہوں گے ،اس طرت اس اصطلاح کا مقصود رسا اس اسلامیہ سے بیلے كا سانى كتابى ركھنے والى جاعتىں تھيں جن كے سامنے اسلام كى دعوت شرق مولى۔ آج کے سیمی اہل کتاب ہیں کمکہ اہل حرب ہیں ۔۔ یہ میری ذاتی رائے م، اور بیمیری ان تحفیقات کا خلاصه ہے جنبیں میں نے انڈونمیٹیا کی علین عوت بال (مسجداز برجاکرتا) کے نئے تیا رکیا تھا، امیدہ کرمیری معروصات بیغور موگا، کیونکہ اس سے معامشرتی اور میاسی زندگی متا تر موسکتی ہے، اور ہر فکر دنظر ہے کو جذبات سے ذیا دہ سیلے مقالی کی میزان میں تول لینا جا ہے۔ میراخیال ہے کہ اہل تاب کی تعریب انهی لوگوں برختم موگی جنھوں نے رسولوں سے براہ راست تعلیم ولمقین حاصل کھی، اوراس کا خائمہ اس طرح بھی ہوگیا کہ تمام انسانوں کواسلام لانے کی دعوت دی گئ اورابل كاب كے ايان لانے كى وج سے كھى يتعرب بنتم موكئى،اس كے اب

مبرے مامنے وہ اہل کتاب ہمیں جنیں میں قرآن کے الفاظمیں مخاطب کرمکول کم یااکھل الکیا ب نکا کوال کا ککر شرکاء ۔ الب جرجاعت موجود ہے وہ مشرکین کی ہے جن کے زمیب کے بارسے میں قرآنی فیصلہ ہے کہ فدا کا دمول تام ادیان پر دین می کو خالب کرنے کے لئے آیا ہے۔



# الل كتاب بالمصر قران كاموقف

### قدرواعتران

جغیں ہم نے اس سے بہلے کتاب دی تھی

وہ مجبی ابیان لارہے ہیں اور صب قرآن

ان کے سامنے پڑ معاجا آئے تو کہتے ہی

کرہم اس پر ایمان لائے وہ ہمارے رب

کی طرف سے آیا ہوائی ہے جس پہم ہیلے

بھی ایمان لائے تھے ، یہ لوگ دگنا اجر

دیئے جائیں گے اپنے صبر کے برنے ہی

وہ برائ کو اچھائی سے دفع کرتے ہی

اور جہم نے انھیں دیا ہے اس میں سے

اور جہم نے انھیں دیا ہے اس میں سے

وُلِكُمُ اَعُمَالُكُمُ سِلَامٌ عَلَيْكُمُ كَنْبَتَغِي الْجَاهِلِيْنَ -كَنْبَتَغِي الْجَاهِلِيْنَ -(القصص ١٥-٥٥)

خرچ کرتے ہیں اور حبی لغوبا تیں سے
ہیں تو ان سے دامن بجاتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ ہانے لئے ہانے اعمال اور تہمانے
لئے تہمانے اعمال اور تہمانے
لئے تہمانے اعمال اتم پرسلائی ہو ہم جا ہوں
کو پند نہیں کرتے ۔

ذُالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ فِيسِّيْسِينَ ثُرُّمُ إِنَّا قَانَّهُمُ لاَيْتُلُونُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَّاا مُزِلَ إِلَى الرَّسُول تَرَى اَعُيْنَهُمُ تَفِينُ مِنَ الدَّهُمِ مِشَاعَرُ فُوا مِيَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّناً امْتًا فَأَكْتُبُنَامُعُ الشَّاهِدِينَ وَمَالَكُ ا كُلَّا نُوْمِنَ بِاحْتُهِ وَمَا هَاءَ نَامِنَ الْحُيِّ وَنَطَمْعُ أَنْ يُدُ خِلَنَارَيُّنَا مُعُ الْقُوْمِ الصَّالِحِينَ كَفَأَتَأْ دُهُمُ الله بمَا قَالُوا كِنَّاتِ تَجُرِي مِيُ تَعْتِمُ الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَّاءُ الْمُحْيِنِينَ . (IN LO 44-64)

بداس وجرسے ہے کہ الی کتاب میں عابدو زا برلوگ معی میں جو شرمنس کرنے اور حب رسول براتری مونی بات سنتے بین نواک ان کی آ کھوں کو انتکبار دیکھیں گے تی کے بهجاننے کی نوشی میں وہ کہتے ہیں کا اے رب مم ایان لائے ہیں بھی اس کے گوا ہوں س لكه ليحيّ اوريم كبون مذالسّريا يان لائیں اورج ہماسے یاس حق آیا ہے ہم اس کے آرزومندیس کہادارب ہیں صالحين كرسا تفحنت مي داخل كركا توالشرنے ان کی طلب کے مطابق انھیں جنتوں میں داخل کیا جن کے نیجے ہمری ہج ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہی گے اور کوکاروں کا یسی براسے۔

## ۷۔معاندین کوننبیہ

التُرتعاكِ كاارتادى، فَكُنُ أَدُا يَنْمُرِنَ كَانَ مِنْ عِنْدِاللهِ وَكُفُرُتُمُرِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ بَنِي اِسْرَائِلُ عَلَى مِنْلِم فَ اَصَى فَاسْتَكُنُوتُمُ اِنَّا اللهِ فَ اَصَى وَاسْتَكُنُوتُمُ اِنَّا اللهِ اللهِ الْمَارِي

(الاحقات ١٠)

(البغره ١١١١ - ١١١)

٣-عقيدة الوهبيت كي بجيح

التُرتعاكِكا ارشادے: كُفُذُكُفُوالَّذِينَ خَالْوُالِثَ احلَّهُ

نهادا کیا خیال ہے اگریکنا ب فدائی طرف
سے ہوا ورتم اس کا انکارکر دو حالا کمہ
بنی امرائیل میں سے ایک گواہ نے اس
جیسی چیز کی گواہی دی اور اس پر ایان
لایا ورتم نے تکبرسے کام بیا، الشریقین ا
ظالم قوم کو ہدائیت ہنیں دیتا۔

جنفیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نی کو اتنا ہی پہچانتے ہیں ، حبتنا اپنے بیٹوں کو اتنا ہوک ان میں سے ایک فرلق حق کو جانتے ہوئے کھی جھیا تا ہے ، حق آپ کے دب کی طرف سے ہے تو آپ تنک کرنے والوں میں منہو ہے۔

انھوں نے کفرہی کیا حفوں نے کماکرانٹر'

میے بن مریم ہے، حالا نکہ میے نے بی امراکل سے کماکرتم اس الٹرکی حبا دست کروجو نیرا تھی رب ہے اور تھاراتھی ، ج تھی السّر کا شرك تفرا اے تودہ اس يرمبنت كو وام كرد كا اوراس كالمعكانا جنم بوكا ا ورظا لموں کا کوئی مدد گار نہیں ہوگا ،ان وگوں نے بھی کفرکیا جو کھتے ہیں کہ السّر نین می کا تیسرا ہے حالانکہ فدلے واحد کے سواکو کی خدانہیں اوراگروہ اسپنے كنے سے بازنبيں آتے توان كے كفركرنے والون كومزوردردناك عذاب يراس گا، وه الترسے توب اورمعا فی کبول نمیں باستنے،الترتوبراخفور رحم ممسيح بن مريم نوايك دسول بي ان سع بيل معى رسول گزرچکے ہیں ان کی المجی صداقت شعارتنین وه دولون (عام انسانون بی كى طرح) كھانا كھانے تھے، آپ ديكھيے ہمان کے لئے کس طرح آیات کی وطنا كرتين، ديكه كه وهك الشاؤل

هُوَالْمُسِيعُ بِيُ مُرْكِيمُ وَقَالَ الْمُسَعُ يَا مُنِي إِسُرَاتِيلَ اعْبُكُ وَاللَّهُ دُلَّي وَرَبِّكُمُ إِنَّهُ مَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقُدُ حَرَّضُ اللّهُ عَلَيْهِ الْحُبَّةَ وَمَأْ وَالْحُ النَّارُوَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انْصَابِمُ كُفُلُكُ كُفُوالَّدِينَ قَالُحُ آلِتَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثُلاَثَمَ وَمَامِنُ إِللَّهِ لَا لَكُمْ لَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَّامِدُ وَإِنَّ لَمُنِيتُهُ وَاعَمَّا يُقُولُونَ لَهُسَتَّى الَّذِينَ لَفَرُو المِهُمُوعَلَاكِ ٱلنَّمُّ الْفَكْرُيْنُولُونَ إِلَى احتَّامِ وَيُسْتَغِفُرُونَهُ وَاحْلَهُ عَفُورُرُحِيْمُ مَا الْمَسْعُجُ بُنَّ مَوْدِيمَ إِلَّا رَسُولٌ فَنَهُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِمِ الرُّسُّلُ وَأُمَّتُ صِدِّ يُقِثُّ كَانَا يَا كُلُانِ الطَّعَامُ أُنْظُوْكُمُكَ نُبِيِّنُ كَهُمُرُكُلُا يَاتِ ؿؙؖڗڒڹڟؙۯٳؙڵؖؽڮؙۣڣڰۅؙؽڠؙؖڶٲٮٛۻ*ڰ* مِنْ دُونِ احتَّهِ مَالُا يُمُلِكُ لَكُمُ ضُرُّا وَلاَنفُوا وَاللَّهُ هُوَالسَّمِبْعُ الْعَلِيُمُونُّلُ يَا هُلَ اللَّهِ الْمُعَلِيمُونُّ لَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ

نى دِيُنَكُمُ عَبُرَا نَحَقِّ وَلَا تَشَعُوا الْمَوَاءُ فَوْمٍ فَانُ ضَلَّوُامِنُ فَبُلُ اَهُوَاءُ فَوْمٍ فَانُ ضَلَّوُامِنُ فَبُلُ وَاضَلُوا كَتِيْرًا وَضَلَّوُا مَرْ، سَوَاعِ السَّبِيلِ.

(12-cr 02U1)

بچرے جاتے ہیں، آپ کھنے کہ کیا تم خدا کے مواس کی عبادت کرتے ہوج تنہا رہے کسی افراس کی عبادت کرتے ہوج تنہا رہے کسی افرائٹر ہی سننے اور فقط ان کا نہیں، اورالٹرہی سننے اور جانئے والا ہے، آپ کمد کیجئے کہ اے ہل کنا! بہت دین میں ناحق مبالغہ نذکر واور کم اہ توم کی انہاع نذکر و حیثے بہت سے دومروں کو جی گراہ کیا ہے، اور وہ مبید معے داستے کو بھی گراہ کیا ہے، اور وہ مبید معے داستے سے بہک گئے۔

نصاری نے کہاکہ مسیح ابن الٹوہ، برعرف ان کے منہ ک باتیں اور منہ زوری ہے اور وہ اپنے سے بہلے کے کا فروں جبی باتی کرے ہیں ان برالٹرکی ارم وکہ کس طرح بسکا کے جاتے ہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِبِّعُ بُنُ ادَلَٰهِ خَالِكَ فَوْ لُهُمُ إِفْوَاهِ مِمْ مُنِينَاهِ نُوْ تَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوامِن قَبَا رُفَا تَلَهُمُ ادَلَٰهَ الْنَّ يُوْفَكُونَ .

(التوبتر بس

حقيفت علساع

انشرتعالے فرماتے ہیں: المکشرع دو ررسائ مور

عُ الْمُرْيَعُ مُنْ مُرْكِعُ الْإِرْسُولَ مُراكِعُ الْمُرْسِعُ مِن الكررسول عَف بِيلِ عِي كَنْ الله

له تفسیر فی ظال القرآن بی اس مقام د تغییر بیمی جائے ، نیز ڈاکٹر عبد انحلیم محدود کی انتخار انفلیم الاسلام "کے صفحات اے۔ د ،

قَدُ خَلَتُ مِنْ فَبُلِمِ الرَّسُّلُ وَأُمَّىٰ مُ صِدِّيُقَةُ كَانَا يَا كُلُكِ الطَّعَامُ أَنْظُرُ كَبُفَ نُبَيِّنُ دَهُمُ لِأَيْبِ تُمَّ أَنْظُرُ لَبُفَ نُبَيِّنُ دَهُمُ لِأَيْبِ تُمَّ أَنْظُرُ الْمَا يُوفَكُونَ .

(1112002)

اِنَّ مَثَلُ عِيسَلَى عِنْدُ احتَّلَى كُمُّنَا لَا حُكُنَ مُنَا لَا حُكُنَ فَيَكُونُ خُلُقَةُ مُنْ فَيَكُونُ (ٱلْعُمِلُانَ 84)

مصرت عليهائ كاموقف

التُرتعاك فرماتين:

وَاذِ قَالَادَتُهُ يَاءِيُنِي بُنُ مُرُدِيمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اِنْجِنْ وُلِي وَلُقَى الْهُيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَبُهُ اللَّهِ مَا يَكُونُ لِي آنَ اَفْوَلَ مَالَيْسَ بِي مَا يَكُونُ لِي آنَ اَفْوَلَ مَالَيْسَ بِي نَعْلَمُمُ الْمُنْ فَنْسِي وَلَا اعْلَمُما فِي نَعْلِمُ الْمُنْ فَنْسِي وَلَا اعْلَمُما فِي مَا قُلْمُ مَا فَيْنُونِ مَا قُلْتُ لَهُمُ لِمَا مَا أَمُونَنِي مِنْ

رسول گزر جگے اوران کی ماں معادق القول نظین وہ دونوں (بشر ہونے کے ناہے)
کھانا کھاتے تھے، دیکھئے ہم ان کے لئے
آیات کی کس طرح نشرزے کرنے ہیں، پھر
بریمی دیکھئے کہ وہ کیسے ہمکائے جاتے ہیں۔
عیسیٰ کی مثال الشرکے بہاں آدم کی مثال
ہوجا توہوگیا۔
موجا توہوگیا۔

جب الشرنے کہ اکد اے عین بن مرم اکیا تم نے کہ انسان کو نوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنالو ہ سیح نے کہا یا کہ ہے آپ کی ذات میری برجرات نہیں کہ میں وہ کہنا حب کا میں کہ میں وہ کہنا حب کا میں کہ میں نے ایسا کہا ہے تو آ رپ اسے جانے ہیں ایک میں آپ میرک جی کا حال جانے ہیں ایکن میں آپ کے جی کا حال جانے ہیں ایکن میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہا تھا آ آپ ہی علیموں کے دل کا حال نہیں جانتا آ آپ ہوں کے دل کیا حال نہیں جانتا آ آپ ہوں کی خوال جانتا آ آپ ہوں کی خوال جانتا آ آپ ہوں کی خوال ہوں کی

آنِ اعُبُدُ واادِنّه رَبِّ وَرَبَّكُمُ وَكُنْتُ عَلَيْهِ مُرْشَهِينَ المَّا دُمُتُ فِيهِ مُ فَلَمَّا الْوَقِيْتِ فَيُ كُنْتَ انْتَ الْرَقِيْبَ فَلَمَّا الْوَقِيْتِ فَكُنْتَ انْتَ الْرَقِيْبَ عَلَيْهِمُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ شَهِيُدُ. (المائدة 111-211)

جاننے والے بن بین نے ان سے وہی کما جسکا آپ نے مجھے حکم دیا تھاکہ اس خدا کی عبادت کروج میراا ورتہارارب شاور بیں جاور بیں جب تہ ہے وفات دی نوآب ہی ان بر شے پر گواہ میں ۔ نگراں تھے اور آپ ہرشے پر گواہ میں ۔ نگراں تھے اور آپ ہرشے پر گواہ میں ۔

## ترآناور*تصنرت مربم*ً

الترتعاكا ارشاده:

فَتَقَبَّلُهُ ارْبُهُ الْفَاعِلَ مُنِي وَالْبُنَهُ الْمُنْ الْفَاعِلَ مُنِي وَالْبُنَهُ الْمُنْ الْفَاعُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ هَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَاكِمُ لَهُ كُمُ إِنَّ الْمُهَاكِدِ وَلَمْ قَالَتِ الْمُلَاكِمُ لَمُ الْمُعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ دَيَاءِ الْعَالَمِيْنَ ا

مریم کے رب نے اسے اچھے انداز سے نبول
کر ایا اور اسے اچھی نشود نادی اور اس کی
کفالت ذکر اینے کی جب بھی ذکر ایم اب
میں اس کے ایس جاتا اس کے پاس کوئی
نعمت دکھیتا اور کہتا اے مریم ابتہارے
پاس بیکماں سے آئی ؟ وہ کہتی کہ الٹر کے
پاس سے الٹرجے جا ہتا ہے بے صاب
باس سے الٹرجے جا ہتا ہے بے صاب
روزی دیتا ہے۔

اورصب ملائکہ نے کہااے مربم اِنسٹرنے تحفیے تام بہانوں کی عورتوں میں متخب کیا ے اسے مربم! اپنے دب کی ہو جا اور سجدہ اور دکوع کر دکوع کرنے اور پھکنے والوں کے رائھ ۔ يَا مُوُدَيُمُ اقْنُبِي لِرَبِّهِ وَاسْجُدِی وَارْکُری مَعَ الرَّاکِی بَی وَارْکُری مَعَ الرَّاکِی بِی (آلعران ۲۲ سِس)

سراكع سابقه كاابطال قرآن تكم كابيان م: هُوَالَّذِي أَرْسُلُ دَسُوْلَهُ بِالْهُدى هُوَيْنِ الْحُوِّ، لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّيْنِ وَدِيْنِ الْحُوِّ، لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْلَاءُ الْمُنْتَى كُوْنِ .

(التوبر ٣٣) هُوالَّذِي ارْسَلُ رَسُولُ بِالْهُدى هُوالَّذِي الْهُورِي الْهُدى وَدِبْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةِ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّم وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيُدًا.

(الفتح مر) وَانْزُلْنَاعُلَيْكُ اللَّيَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا يَنَ يَدَيْرِ مِنَ اللَّيَابِ مُصَدِّقًا لِمَا يَنَ يَدَيْرِ مِنَ اللَّيَابِ مُعُهُيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْتَ مَمُ بَيْنَهُ مُرْمِمَا انْزَلَ ادلَٰهُ وَلَا نَتَهُ اَهُ وَاوَهُ مُ عَمَّا حَاجَ اَوْ

وه ذات جس نے اپنے رسول کو ہدا بہت اور دین حق کے ماتھ بھیجا تاکہ دہ اسے تشام اذیان پر غالب کر دے اگر چیمشرک اسسے کتنا ہی کیوں نہ نالبند کریں ۔ دہ ذات جس نے اپند کریں ۔

وہ ذات ص نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق ذھے کراس سے بھیجا تاکروہ اسے ہر فرمب پرغالب کردے اور الشر بطور گواہ کے بہت کافی ہے۔

اورہم نے آپ پر کتاب میں کہ میک تاری جو اپنے سے بہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی اوراس پر گراں ہے تو آپ ان کے درمیان الشری کتاب سے فیصلہ کیج اور ان کی نوا ہشات کی اتباع اپنے پاس آئے ہو نوا ہشات کی اتباع اپنے پاس آئے ہو ع كوهيور كرنه كيمياً ـ

(المائده ۱۲۸)

مِنَ الْحَيِّ ـ

## حصنرت بيايى رسالت بني اسرائيل مك محردهي

التُرتفاكِ كَاارشادهِ: وَدَسُوكُالِكَ بَنِي إِسُرَا بَهُ لَكَ النّ وَدُسُوكُالِكَ بَنِي إِسُرَا بَهُ مِنْ أَنِهُ لَكُمُ النّ وَلُهُ مِنْ لَكُمُ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمِرانِ ٢٩٥) (اَلْ عُمِرانِ ٢٩٥)

ا در مجھ (عیسی کو) بنی اسرائیل کے نئے رسول بناکر بھیجا ہے، اور یکھی تمہامے پاس تمہارے رب کی نشانی نے کرآیا ہوں۔

### اہل کتاب کے چھ برم

قرآن ميدكا بيان هيا الكُوْوَقَلُكُا الْمُوْقَلُكُا الْمُوْقَلُكُا الْمُوْقَلُكُا الْمُوْقَلُكُا الْمُوْقَلُكُا الْمُوْقَلُكُا الْمُوْقَلُكُا الْمُوْقَلُكُا الْمُوْقِلُكُا اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

کیا تم به جاسخ موکرتهاری بان ابن گے مالانکدان کا ایک گروہ غدا کا کلام سنتا تھا اور سمجھنے کے بعد میں اس میں دانستہ تحرلیب ونبد ملی کرتا تھا۔

اور ہود اور میں سے باسوی کرنے والے مجموع کنے کے لئے اور دو مری جاعت کے جامعت کے جامعت کے جامعت کے جامعت کے جامعت کے جامعت کی مار سے اسے کا اس کی مگر سے کا کہنے ہیں، ان کی مگر سے کے تعریب ان کی مگر سے کے تعریب کا کہنے ہیں ان کی مگر سے کے تعریب کے تعریب کے تاریخ کے کہنے ہیں اگر مہمیں یہ لیے تو اے لوا و و مذہ نے تو کچ

سَمَّاعُوْنَ لِلْكَنِ بِٱلْكَوْنَ لِلْمُعُرِّ فَكُولُونَ لِلِمُعُمِّرِ فَالْمُلَمِّ لِلْمُعُولُولُوكُ فَالْمُلُمُ لِلْفَاكُولُ الْمُؤْلِدُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ

ده جوٹ بولنے کے لئے کان لگا کرسننے والے اور سود کور عبست سے کھانے والے ہیں اگر وہ میں اگر وہ میں اگر وہ میں اور ایس کی میں تواپ فیصلہ کردیں یا ان سے اعرامن کریں ۔

# قرآن کی نظریں اہل کتا بے ورسلمانوں کا اتحاد

قراك كانفركات بهن المؤكرة كالنَّصَارِي وَ وَكُنْ الْمُصَارِي الْمُؤكِّدُ وَكُلَا النَّصَارِي الْمُؤكِّدُ وَكُلَا النَّصَارِي الْمُتَى الْمُثَنَّ الْمُؤْمِدِ الْمُثَنِّ الْمُثَمَّدِ الْمُثَمِّدُ الْمُثَمَّدُ الْمُثَمَّدُ الْمُثَمِّدُ اللَّهُ الْمُثَمِّدُ الْمُثَمِّدُ اللَّهُ الْمُثَمِّدُ الْمُثَمِّدُ الْمُثَمِّدُ اللَّهُ الْمُثَمِّدُ اللَّهُ الْمُثَمِّدُ اللَّهُ الْمُثَمِّدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَمِّدُ اللَّهُ الْمُثَمِّدُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ الللَّلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعِ

(البقره ۱۲۰)

وَلَئِنُ اللَّهِ الَّذِينَ اُوْتُواللَّتِابَ بِكُلَّ الْبَرْمَّا شِعْدُ الْبِئْلَكَ وَمَا اَنْتَ بِثَالِعِ وَبُلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ مِثَالِعِ شَالِعِ وَبُلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ مِثَالِعِ قِبُلَةً نَعْضٍ.

(البقره ۱۳۵) وُدُكُنِيُرُهُنَّ أَحُلِ اللِّيَابِ كَوُيُرُدُّ وَكُلُمُ مِنْ اَبْعُلِ إِبْمَا لِلْمُركُفَّا لَاحْسَلُ الْمِّنَ عِنْدِ اَنْفُسِمِ مُونِ اَبْعُدِ مَا تَبَكَّيَ مُهُمُ الْحُنَّ . (البقرة ١٠٩٠)

ہودونشاری آپ سے ہرگزدامنی نہیں ہوسکتے حب کک کر آپ ان کی لمست کوماننے نرلگیں ۔

اوداگرآپ اہل کتاب کو ہرآمیت ونشائی دکھادیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کو نمائیں اور نذآپ ان کے قبلہ کو ماننے واسے جی اور نذان بین کا ایک فرقہ دوسرے کے قبلہ کو ماننے واللہ ہے۔

بہت سے اہل کتاب فواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ تہیں تہادے ایمان کے بعد کا فر بنا نیتے ، وہ حق کے ان پرظا ہر ہوجانے کے بعد بمی ایسا صدی وہرسے سے سے چے ہیں ۔

## قرآن اور لمانون اورابل كناب كيعلقات

ذبن وفكرئ سطع ميسلمانون كوبيد برايات بن:

كُلاتُحَادِ لُوَا أَهُلَ الْكِتَابِ الْآمَالَيْنَ هِيَ الْمُسُى لِلَّالَّذِينَ ظُلَمُ وَامِنَّهُمْ وَقُولُواا مُنَّا لِأَيْنَى أُنْزِلُ إِلَيْنَا وَانْزِلَ إِلَيْكُمُ وَالْهُنَا وَالْهُكُمُ وَالْمِنَّا وَيُمُونُ لَهُمُسِلِمُونَ.

ەب*ىرىكاب سىرىيا د*لەومناظەم شاكسىتە طریقے سے کرو مگران میں سے وہ جفول نے ظلم کیا، اور کموکیم ایان لائے اس کتاب يرجو جارے اور تمارے كے اترى ب اور جاراتها را خداا كي بي عداور مماي

کے اننے والے ہیں۔ (العنكبوت ٢٦)

عام تعلقات کے بارے میں سلمانوں کو بے طریق کارتبا یا گیا:

الشرتهين اس بات سے بنيں روكتا جوتم لأَيْهَا كُمُ اللَّهُ عُنِ الَّذِينَ لَـمُ ہے دین کے اِ رہے میں نہیں جھگڑتے اور يُقَاتِلُوَكُمُ فِي الدِّيْنِ وَكُوْمُغُومُ كُمُ ندا مفول نے تم کوتہارے گھروں سے مِنُ دِيَا رِكُمُ أَنَ نَابُرُّ وَهُمُ وَيُقْبِطُوا بكالا ب كمتم: ن سينكي اورانصاف كا اللهُ مُرانَّ اللهُ يُعِبُّ المُقْسِطِينَ -معالم كروالشرانصات والون كوييندرتك

اس طرح معلوم مواكدابل كتاب سي خوشكوار تعلقات كى دوسترطيس بي، ایک بیکروه بهم سے دینی جنگ میں نامبلاموں دوسرے بیکروه بهم برکولی زیا وتی مذكر حكيموں ، اوراگروه بين طيس لوري مذكري اور دعون اسلامي كے ليے ركاوٹ بن جائيں توقر آن كا يتكم ہے:

إِنَّمَا يَنْهَا كُمُّ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَالَكُمُّ فِي الرَّيْنِ وَالْمُرْمُ وَكُمُّمِنَ دِيَارِكُمُ وظَاهُرُ وَاعَلَ إِفْرُاحِكُمُ الْمُن وَظَاهُرُ وُاعَلَ إِفْرُاحِكُمُ الْمُن نَوَلَّوُ هُمُرُ وَمَن يَّيَّ وَلَهُمُ فَا وُلَئِكَ هُمُّ النَّا الْمُونَ .

(المتحنه ۵)

#### سياسي تعلقات

ٛ؆ؿؘؙڮؙڎۊؙؙؙڡؙٵڰؿڝڹؙۏؙؽٳٳؽڵۄۅؘٳڵؽ ٵڵٳۻؚڔؙؙڡڮٳڎؙٷؽڡؘ؈ؙڝۜٲڎۘٵڡڵۿ

وہ صرف ان ہوگوں کے بارسے میں جودین کے سلسلے میں تم سے نراسے اور تنہا ہے گھروں سے کا لا اور تنہا رسے نکا نے کی سازتن کی واسی بات سے دو کتا ہے کہ تم ان کے دوست بنوا ور جوان کا دوست بنتا ہے توالیسے ہی ہوگ ظالم میں ۔

ارے ایان والوااگر تم الی کتاب بی سے
کسی فرنی کی اطاعت کروگے تو وہ تہیں
ایان کے بعد کھرکا فرہادیں گے۔
مون کا فروں کوسلما فوں کو چھوڈ کردوست
مذبنا بین اور جوالیا کرتا ہے الشرسے اس کا
کوئی واسط نہیں ، مگر یہ کرتم کا فروں سے

آپ الشادر اوم آخر برایمان لانے دای قوم کواس سے دوستی کرتے نہیں ایس کے

بجيرك الخالياكرون ورالسمتهي ايني

دات مع دراتا ماوراس كى طرف جانا

یوخداا وررسول کی مخالفت کرتا ہے، اگرچ وہ ان کے باب ، بیٹے ، بھالی یان کا خاندان ہی کیول نہ ہو، ہی لوگ ہی کہ جن کے دلوں میں الٹرنے ایمان کونفٹ کرریا ہے، اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے اورالخيس السي حنيون من داخل كرككا جن کے نیچے بنری ہمیں موں گئین وہ ہمیشہ ربس کے الشران سے راصنی جواا وروہ الشر ے دامنی ہوئے ہی خدا کا گروہ ہے اور يقننا خداكا كروه بى كامياب بونيوالاب. المصمومنوا الخفين دوست منبأ وصفول تهارے دین کوہنسی فراق بنالیا ہے جم سے ہیلے کتاب دیئے گئے ہیں ،اور مذکفار کود وست بنا وُ،(ورانشرے ڈرواگر تم مومن ہو۔

ا ورج کا فرہی وہ ایک دوسرے کے دوسرے کے دوست، ہیں اگرتم ایسا نہیں کرتے توزین یا بڑا فقت وفسا دہوگا ۔

# فوجى اورنكى معاملات

الترتعالے فراتے ہیں: وَقَا لِلْوَافِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوْنَكُمُ وَكَا نَعَتُكُ وَالِنَّ احْتُهَ لَا يُحِبِّ الْمُعْنَدِينَ . (البقرو 19.) غَاتِلُوۡالَّذِينَ كَا يُوۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَلَاإِلْيُوْمِ ٱلْاخِرِ وَلَا يُجَرِّمُوْنَ مَا مُثَلً اللَّهُ وَرَسُولَمُ وَلَا يَدِينُ فَكَا يَدِينُ الْحَقِّمِينَ الَّذِينَ ٱلْوَتُو ٱلْكِتَاتَ حَثَّى يُخِ**طُوُ** الْكِنْ نِيَ عَنْ يُبِرِ وَّصُــمُ صَاغِرُفُک۔ (التوب ۲۹) وَاعِثُ وُالَهُمُ مَااستَطَعْتُمُ مِن قُوَّةٍ وَمِنُ رِّيَا لِللهُ لَكُيْلُ تُرْهِبُونَ بِمِ عُدُ قُادِلْهِ وَعُدُ قُلُمُ وَاغْرِثِيَ مِنْ دُونِهِمُ لا تَعَلَمُونَهُمُ أُحَلَّهُ يَعُلَمُهُمُ وَمَا ثَنْفِقُو إِمِنَ سَنَيِي فى سَبِسُلِ اللَّهِ أَوَقَى إِلَيْكُمُ وَأَنْتُمُ لاَدَّظُلُمُونَ - (الانفال ٢٠)

ا در النوك راستي ان سے لا وجام سے
راستے ہن اور صد سے نہ بڑ معوک النواليوں
کو ابند نہيں کرتا ۔

جوابل کناب بی سے التراور نیم آخر بایان نہیں لاتے، اور ندالتر درسول کی حرام کی موئی چیزوں کوحوام مانتے ہیں اور ندین حق پر چلتے ہیں، نوان سے اس وقت کک لا وجب مک کہ وہ ا بنے ہاتھ سے محکوم بوکر جزیر نددیں۔

اودان کے سے جوتوت نم تیاد کرسکتے ہو کر وا ورگھوڑوں کو بال کرص سے تم الشرکے اور اپنے دشموں کو فرراسکوا وران کے علاوہ دوسرے (منا فقین کو بعی) جفیس تم ہنیں جانتے لیکن الشرائفیس جانتا ہے، اور جوتم فداکی راہ میں خرج کرفیے و تہیں لئے گا اور تم ظلم ہنیں کئے جا و گے۔ کسی نبی کو زمیب نہیں دبیا کراس کے پاس فیدی ہوں اوروہ زمین میں خون نہا ہے تم دنیا کا سامان چلسہتے ہوا ورائٹر تو آخرت کو چاہتا ہے، اور الشرغالب مکمنت والاہے۔

اگراب انھیں حنگ میں یا کمی نوانھیں لیسی سزادي ان كم يحيه والعاكم فرا ہوں شاید انھیں سمجھ آسے اور اگر آب كسى قوم كى مدعهدى سے در نے ميں نواينا عهدكفي خنم كر ديجيئه اورجوا أبالسعاوطا ديجيئه الشرفائنون كوليندينين كرتاء ان ہے اس وقت کک لاوحی کک کہ فتنخم منهوجاك اورصرت خدايكا دین ندره جا مے راور اگروه رک جانے بن .... توالشران کے کئے کوجانتاہے، اور اگروه پیچه پهرتے من تو جان لوک التر تنها دا مد کارہے وہ کیاہی احیصا مدکار اورلىنىت يناەم.

یہ اس وجہسے کرخعوں نے کفر کیا انھول

مَاكَانَ لِنَبِيَّ اَنَ لَكُونَ لَذَا اُسُرَىٰ مَتَّى ثَيْخِنَ فِي الْأَرْضِ ثُرِيْكُ وَنَ عَرَضَ الدُّنْ الْأَنْ اَوَادِتُهُ يُمِيكُ الْاخِرَةَ وَادِنَّهُ عَرِنَ الدُّنْ الْمُؤْرِدُهُ وَادِنَّهُ عَرِنَا لَهُ مِنْ يُزِيْزُ مَلِيُمْرٍ.

(انفال ۲۲)

فَالِمَّا تَثَقَفَنَّهُمُ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّحِمُ مَّنَ هُلُفَهُمُ لَعُلَّهُمُ رَبَّ كُرُفُنَ وَآمًا غَنَا فَنَ مِن فَوْجِ خِيانَةً فَالْمِرْ اللَّهِمُ عَلَى سَوَآعِ إِنَّ اللَّهُ لا يُحرِّبُ لِغَالَمِنِ اللَّهِمُ (الانفال، ٥- مع)

وُقَاتِلُوْهُمُ مُنَّى لَا تَكُونَ فِتَنَ تُ فَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ دِلْهِ فَانِي انتَهُوا فَإِنَّ ادلله بِمَا يَعْمَلُونَ مَصْنُونُوا فَإِنَّ آوَلُوا فَاعُلَمُوا النَّصِيرُ مَعَلَا لَمُرْفِعُمُ الْمُولِي وَنَعِمُ النَّصِيرُ (الانفال وس. بم)

ذَالِكَ بِأَتَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْااتَّبُكُوُ

باطل كومانا اورجوابيان لامعا المفون سف ٱلدَاطِلُ وَأَنَّ الَّذِي ثِنَ الْمَنْوُالشَّعُوا الْحَقُّ مِنُ زَّتِهِ مُرَكَدُ اللَّكَ يَشِرِبُ اللَّهُ اینے دب کے نازل کردہ حق کوما ناالیسے لِلنَّاسِ أَمُثَالَهُمُ وَاذَا لَقِيْنُهُ وَالَّذِي لَيْ ہی الشروگوں کے لئے شالیں دیتاہے 🔹 كَفَرُوُافَضَرُبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذًا توجب تم كا فروں كے مقابلہ پرمو تو ٱؾؙؙؙٛؽؙؗؿؙٷٛۿؙؗۿۏؙٛۺؙؖڎۜٷٳٳڵۅۣؿؘٵؽۏٳڡۜٵ گردنوں کا مارناہے اوران کے قتل کے مُنَّالَكِنُ وَامَّا فِدَاءٌ كُنَّى نَصْعَ الْحَرْبُ بعدشكس المعويم اس كے بعد العلوم أُوْرَارُهَا ذَالِكَ وَلُولِنَنَّاءُ اللَّهُ كُانتُهُ احیان راکزناہے یا فذبہ بیناہے یہ مِنْهُمُ وَالِكُ لِيكُلُو يَعُضَّكُمُ سِعُض اس لئے ہے تاکر اردائ اپنے مہتھیار دکھوں ۅؘٱڵۜؽؗ؈ؘؙٛڠ۬ڗڵۅؙٳڣٛڛؘؽڸٳؽ<del>ڵۄ</del>ڡٚڮؘ اوراً گرانشرهای تواد سے بدل سے نیکن وہ تنہیں ایک دوسر<u>س</u>ے کے ذراج يُضِلُّ اعْمَالُهُمْ۔ آزائش من ڈالنا جا ہتا ہے، اور جولوگ (کدس،۲)

را و خدایس شهید موسے ان کے اعال

منائع نہوں گے۔

قُلُ لِلَّذِي كَ كَفُرُ وَ النَّ يَبُنَهُ الْ الْ الْمُ الْمُ وَ الْمُ الْمُ وَ الْمُ الْمُ وَ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمَن يُولِهِم لِهُ مُؤِلِدٍ دُولًا لِآلًا لِلَّا مُتَعَرِّفًا لِّقِتَالِ أَنُومَتَعَ بَرِّ الِي فِئَةِ فَقُلُهُ الْمُ يِغُضِّ مِن احتَّهِ وَمَاوْلًا جُهُنَّمُ وَبِئْنَى الْمُصِبُرُ.

یاکسی حاعت سے لمنے کے لئے وہ انسا کرے) نو وہ الشرکے غضب کامتحق ہوگیا اوراس کا تھ کا ناجہنم ہے اور کیا ہی (الانفال ١٦) براته کانا ہے۔

یم میر دکھا دے گا (الا برکسی حبگی ملہ کے لئے

ابل كتاب سي تعلق مسلما نون كويه بدا بايت تفيس اورا كرسم فرص كريس كه اندونبشبا کے سی می اہل کتا ب ہیں توہمیں اسلامی نقافت کے علمبردا علمارسے یر کمناہے کہ وہ کچھ سلمانا بن انڈونیٹیا کے اس فیصلے پرانلمارخیال کرس ہیں کے روسے كمپونزم أورسيين كرائھ تعاون كوجائز كماكيا ہے: اكرسلم نوجوانوں کے دمنوں سے بے بروا نم بی اوربیاسی لوگوں کے اثرات حتم کئے جاسکیس،اس ب كافائم رسول الترصل الشرعليه وسلم كى مبارك احا دست يركيا جاتا ہے. آپ نے فرمایا:

> والذى نفسى بىيى لايبوشكن ان ينزل فيكم ابن مريدم حكمامقسطا فيكسرالصليب ويقتل الخنزير ولضع الجزية ويفيض المال حتى لايقيله احدحتى تكون السجدة

اس ذات کی قسم حب کے فیضے پر میری مان *ے ک*روہ زبانہ قربیہ ہے، حب ابن مرمم تهارے درمیان عادل حکومت قائم کریں کے صلیب توڑیں گئے بخزیروں کو تمل کریں گے ہجزیختم کریں گے ماں کہ آننی کثرت ہوگی کہ کو نی اسے قبول ہند کرے گا

التجزيض كرف كامطلب به ب كراسلام يا تلواركا حكم موكا جزير تبول نهيس موكاء

الواحدة خيرامن الدنياومافها

اس زمانے بیں ایک سجدہ دنیا وما فیہاسے بہتر ہوگا۔

مفرن ما برساره ایت می کد:
قال رسول احتله صلے احتله علیه
وسلم لا تزال لحائفة من استی
بیقا تلون علی الحق ظاهرین الی
بیم القیامة فینزل عیسی بن مربم
فیقول امیرهم زنعال صل بث
فیقول امیرهم زنعال صل بث
ترمنة احتله تعالی لهذه الامة .
تکرمنة احتله تعالی لهذه الامة .

مصرت الومريرة سعدوابين م كرمصنور في فرمايا:

میں تام لوگوں میں عبسی بن مرکم سے سے

زیادہ قریب ہوں دنیا میں بھی اور آخرت
میں بھی اور تمام انبیاء باپ سترکی بھالی
میں بجن کی اکمیں (ستربیت بیں) مختلف ہیں
لیکن ان کا دین ایک ہے۔

انااولى الناس بعيسى بن مريم فى الدنيا والأخرة والانبياء المحة كعلات أمَّها تهم شتى ودينهم واحد.

# جندافكار وخيالات

### عيرجانب دارانه طرز تحقيق

بھلا پاگیا، مجھے اپنے دوست کی دین کیگئی کی قدر ہوئی، اور بہتمنا ہوئی کہ کاش سیمی کھی اس دینی استفامت کا مظاہرہ کرتے، اور سیمیت پرغیر جا نباز را نرخفیق کے ذرابعہ اصحاب میرکو بریدار کرتے اور غلطیوں کے ارتکاب کی راہ بند کر دینے۔

اسی کے ساتھ بورپ کی عنبر جانبدارانہ مخفیق کی خرابیاں بھی میرے سامنے اً بُنِ اورحب كے برد ہے بن گولڈ زہیر وغیرہ نے علمی اور تحقیقی جرائم كرنے كا بها بنہ ماصل کربیا ہے،اس لئے خیال ہونا ہے کربوری اسٹیروا نداری کو ہوا دے کر مسلم نوجوانوں کوان کے دین سے بیزار کرنا جا ہنا ہے، نیکن خو دلور پی علما رکا حال یہ ہے کہ وه این تخفیق مین اس نا جانبدارانه طراقه کونه لمحوظ رکھتے بین ،اورنه ان کامقصد حق طلبی ہوتا ہے بلکہ ان کی تحقیقات کے بیچھے ایک خائن اور برفریب روح بھی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ اینا مطلب نامت کرنے کے لئے صریح نصوص کی غلط نا ویل سے بھی از نہیں آتے جیسے گولڈ زہیر کتاب ناہب ناہب نفسیر میں ایکنص سے بیعن کا تاہے کا اعادیث بہت بعدیں ونن کی گئی ہیں، اور وکیٹے کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہ زیاد بن عبدالٹرکو ان كے شرف كے با وجود حجو الكنتے ہي، حالانكه بيمجھ ميں آنے والى بات منبي كه ابك آدى معاسترسيم بسراهي عبى بوا ورجموا عبى اس الزاكر كجواب بيد واكر مصطفى باعى أين كتاب السنة ومكانتها في المتشريع الاسلامي بي وكيع كاصل عبار بيش كالا قال وكيع وهو\_\_\_اى زيادى عبدالله \_اشرف من ان يكذب" بعني وكيع كاكمنا م كرزيا دبن عبدالتراس بات سعيبت بلندي كروه کذب بیانی سے کام نس ۔

سیکن گولڈز کیرنے عربی سے نا واقفیت یا دانستہ غلظ بیانی سے کام سے کر

نص كوكهاں سے كهاں ببنچا ديا۔

اس رساله کا توریک وقت بیخیال کهی شدت سے ذہن میں آیا که آزادائیقین کا توریسی اداروں نے اورا صرام علم کا کلیسا کے آدمیوں نے خصوصًا پا پارے روم کے دبنی و دنیوی اختیارات عاصل کر لینے کے بعد تقریبًا فائمیری کر دیا، اب سوال بیہ کہ کیا الیسے لوگوں کے انھوں میں لینے نوجوالوں کی تعلیم و تربیت کی ذہر داری مبرد کی جاسکتی ہے؟

#### مرابهب كانفابلي مطالعه

اسی طرح مغرب و نرق میں آج کل ندامب کے نقابی مطالعہ کی برزیب اصطلاح جلی موالعہ کی برزیب اصطلاح جلی مول کے دبی ہیں اصطلاح جلی مول کے دبی ہیں اس مرجھے خیال آباکہ قرآن مختلف ادبیان کا وج دبی ہیں اسلیم کرتا وہ توصرف ایک ہی دین کو اصل اور دین تن سمجھتا ہے۔

اورآپ سے پہلے جورسول بھیجے اکھیں ہیں دی کی کر میرے سواکوئی معبو دہنیں اس لئے میرن ہی عبادت کمرو۔

میرن بی عبادت مرور اور جرسول ہم نے آپ سے بیلے بھیجے تھے ان سے بوجھ لیجئے کرکیا الٹر کے سواہم نے اور فدا بھی بنا اے تھے کرجن کی بوجا کی جائے۔ دین جی انٹر کے نزدیک اسلام ہی ہے اور این کتا ب نے اختلا من علم آجا نے کے بعد وَمَاأُرْسَلْنَامِنُ قَبُلِكُ مِنُ وَسُولِ الْآلُونُ فِي الْبُهِرِ اَنَّهُ لَا الْهَلِيَّا اَنَا فَاعَبُدُ وَبِ ﴿ (الانبياره) وَاسُأُلُ مِنَ ارْسُلْنَا وَنَ الْمِلْوَمِيْ وَاسْأَلُ مَنَ ارْسُلْنَا وَنَ الْمِلْوَمِيْ وَاسْأَلُ مَعَنَا مِنَ دُونِ الرَّحْمِيْ وَاسْلُنَا الْمُحَلِّنَا مِنَ دُونِ الرَّحْمِيْ الله مَنْ الدِّيْنِ عِنْدَا دَلْهِ الْمِلْسُلَامُ وَمَا الْهُمْ الْمِنْ عِنْدَا دَلْهِ الْمُلْسِلَامُ وَمَا الْهُمْ الدِّيْنِ عِنْدَا دَلْهِ الْمُلْسِلَامُ وَمَا الْمُتَلَقَ الدِّيْنِ عِنْدَا دَلْهِ الْمُلْسِلَامُ وَمَا

حرب بغاوت کے جذیبے کیا! ورجو التركي أيات كاانكاركن اب توالترنعاك بهت جلدهاب لينے والاهے . اہل کتاب نے اختلا منہیں کیا گر دلمیں ل واضع (قرآن) آ نے کے بیدحالانکرانعیس صرف الشرى عبادت كالحكم بواتفااس كے یعے دین کوخالص کر کے اورا براسمی ہو کر زور به که نماز قائم کرین اور زکوهٔ دیں اور يى دين عصحع اور داست لوكون كا ـ كياالترك دين كمواجا منظي مالان كم خوشى يا ناخوشى سعة زمين وأسان كى مرجيز سرخمیدہ ہے اوراس کی طرب لوئیں سکے كيي كريم الشريرايان لاست وداس ير جوم برازاها ورجوا برابيم واساعيل اسحاق دليقوب إوراب اطريرا تزلي رور موسیٰ وعلینی اور د ومسرے نبی ایسے رب کی طرون سے دیئے گئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفراق بنیں کرتے، اورہم انٹر کے تابع حکم ہیں اور جواسلام کے علیدہ کوئی أفَعَيْرُ حِيْنِ النّهِ يُبْعُونَ وَلَهُ اسْلَمُ هَن فِي السَّمُواتِ وَإِلَارُضِ طَوْعًا وَكُوهُ وَالْبِهِ يُرْجَعُونَ فُلَ الْمُنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْبُلَاهِيُمُ وَالسَّمَاعِيلُ وَالْبِعَاقَ وَيُعَقُّوبُ وَلَا سُبَاطِ وَمَا أَحُرِنَ مُوسَى وَعِينَى وَالنَّبِيتُونَ مِن مُؤْمِن المَعْمِدُ الْمُؤْمِنَ وَعِينَى وَالنَّبِيتُونَ مِن وَعِينَى وَعِينَى وَالنَّبِيتُونَ مِن مُؤْمِن المُعْمِدُ الْمُؤْمِنَ وَعِينَى وَالنَّبِيتُونَ مِن وَعِينَى السَّمُولَ النِّيتِ السَّمَا اللّهِ مِنْ السَّمَا فَي وَالنَّبِيتُ وَمِنْ الْمِنْ وَعَلَى وَالنَّبِينَ السَّمَا عِنْ السَّمَا عِنْ السَّمَا عَلَى السَّمَا الْمُولَى السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَى السَّمَ الْمُعَلِينَ السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَى السَّمَا الْمَالِمُ السَّمَا عَلَى السَّمَا الْمُولِي السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَى الْمُعَلِيمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ السَّمَا الْمُولَى الْمَالِمُ السَّمَا عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ السَّمَا الْمَالِمُ السَّمِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَ السَّمَا الْمَالِمُ السَّمَا الْمَالَقَالَ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا ا دین جاہتا ہے نواس کی طرف سے وہ ہرگز تبول ہنیں کیا جائے گااور وہ آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہوگا۔

وَهُوَ فَى الْكُورُةِ مِنَ الْخَاسِرِ فِيَ (اَلْ مَران سِم - هم)

ا ورخمارے مئے وہ دین مغرد کیا جس کی نوث كو وصيت كى كقى ا ورجع آپ يرنازل کیاہے اور جسے ابراہیم اور موٹیٰ وعینی کو بنايا تفاكروين كوقائم كرواوراس بس اختلات مذكرو يمشركهن يروه بمارى ب حرب كى طرف الخيس لماتيمي، الشراسي طرف كينيخ ليتاب جس كوجا متاب، اوراس اینی راه د کھا دیتاہے،جواس کی طرفت روع كراهي اورغيرسلم علم كي حاني کے بعدہی مختلف فرنوں میں بٹ سکتے ا ہیں میں *مرکثی کے ،*اور جولوگ ان کے نبعد كآب د سے كئے وہ اس دين مے بارىي شمر ڈالنے والے شک میں پڑے ہو ہی۔

<u>ۅؘۺؙۯؘ</u>ۼؘۘڵڶؙؙؙۿؙۄؚڬٵڵێؖؿؗڹؚڡؘٵۅڝۜ۬ؽؠ نُوُمًّا والَّذِئُ أَوْمَنِهَ ۖ الْيُلاَقَ وَمَا وَصَّيَالِهُ إِبْرَاهِ لِمُرَومُوسَى وَعِنْيَ أَنَ أَفِمُوالدِّنَ وَلَا نَفَوْفُوا فِيمِ كُنْرُهُ فِي الْمُنْبِرِكِينَ مَا نَذُهُ عُومُ وَإِنَّهُ اَمْلُهُ يَعْنَيْنَ النَّهِ مِنْ تَيْنَا وُوَرَهُمْ إِلَٰهُ مَنْ يُبِينُ وَمِا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنُ بَعَدِ مَا جَاءُ هُمُ الْعِلْمُ لَغِيرًا وَإِنَّ الَّذِيْنَ ٱقُورِنُو**الْكِتَابَمِن**ُ ڰۼؙڍڝؚۿڔڵڣؽؙۺؙڵ*ڐۣ۫*ڡۭۜؽؗ۫ؠؙٞۿؙۄۣؽؚڹ؞ (التوركي ١١١١)

آیات مذکوره سے علم مواکر قرآن میں اس کاکوئی اشارہ بہیں کرہیاں کئی دیان میں جنا نچے قرآن کے مطابق تمام انبیاء اسی لئے آئے کہ لوگ خداکی عبارت کریں ہمورہ شعرامیں بھی اس وصرت دین کی کمل تصویر دکھائی گئے بهراس صورت من ادیان کے مقابلہ کا سوال ہی کماں پیدا ہوتا ہے، اوراگر ایسا کیا جائے نوسوا گری کے اور کیا ہاتھ آسکتا ہے و دی بعد الحق کا الصلال ۔ ؟

اس لئے میں اس موان کا سخت مخالعت ہوں اور اسے سلم نوجوانوں کے لئے ایک علی سازنش سمجھتا ہوں ، جسے گراہ کن اکیڈ میوں نے مسخ مثدہ غرام ب اور تفا فتوں کورواج دینے کے لئے ایجا دکیا ہے .

چنانچ میں فرحبنوبی سائر اکے شہر یا بمبائک کی یونیورسٹی کے تقیالوجی ڈیار (شعبۂ دبنیات) میں دس عنوان کوختم کرکے سلم سبی جیسے اثن دبنیہ یا غیرسلم سبی جیسے اثن دبنیہ یا غیرسلم سبی جیسے ڈاکٹر نظمی کو فاکے بہانات کی تقیق کا شعبہ قائم کردیا تھا، اس لئے کوعلی و تاریخی طور برہمارے سامنے متعددادیان کا کوئی وجو دہنیں، اور دین واصر صن اسلام ہے۔

صِبُغَةُ اللّهِ وَمَنُ أَحُسَنُ مِنَ اللّهِ صِبُغَةً (البّره - ۱۳۸۸)

#### نزسي روا داري كے دعوے

محض آدمید کے اقرار کی پاداش میں پا دری اربوس اوراس کے ساتھیوں کو ان کے عہدوں سے عروم کردیا گیا اوراس کے بعد کلیسا نے محروم کردیا گیا اوراس کے بعد کلیسا نے محروم کردیا ہا دشاہ وزرا ، اور علما ربھی استے ہری الفت کے خلاف استعمال کرنا شروع کردیا ، با دشاہ وزرا ، اور علما ربھی اس کی زدیر ، لائے گئے ، اور کلیسا نے تفتیش کے اوارے بھی قائم کئے تاکہ اس

ذرابید اینے مخالفین کا پنه سکا کرائفیں زندہ جلایا جائے، یا انھیں زندگی کی ہوتو سے بحرق کر دیا جائے، نو وہ بلیم جنگوں سے بھی طالم مغرب کلیساا ورمطلوم شرقی کلیسا کی باہمی عداوت صاف ظاہر ہوگئی ہے۔

پوپ کے کلیسانے ہروشٹنٹوں کو آگ بیں حبلایا وران کا ایک لیڈر کیتھولک سے روائی میں ماراگیا۔

پوپ بال کوسانے کیتھولک عورت کا نکاح آرتھوڈاکس اور پروٹٹ شنگ مردسے ناجائز قرار دیر با ، ان اشاروں سے اندازہ ہوگیا ہوگا کرسیجی معاشرے بین تاریخی طور بردینی رواداری کا کوئی وجود نہیں مان سکن انڈونیٹا کی سیجی اقلیت ندم بی دواداری کا لغرہ برابر بلیدکر رہی ہے، اور سیاسی حالات کی مجبور سے سے سلمان بھی اس لغرہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کتاب کی تخریر کے وقت یہ خیالات میرسے ذہن میں آئے :

ا۔ کیا بغیر سے آبادی کے گرجوں کی تعمیر ندیمی روا داری ہے ؟
۲- کیا سیحی دوشیزاؤں کا مسلم نوجوانوں کو ورغلانا ندیمی روا داری ہے ؟
سر-کیا کسی مسلمان عورت کا کسی سیجی نوجوان سے ننا دی کے لئے اصرار ندیمی روا داری ہے؟
روا داری ہے ؟

۳- دبیاتوں بن تاجروں اورکسانوں کو چوپا ول، دو ده واور قرصنے دبنا (خصوصاً قط وغیرہ کے دنوں بن ) کیا اسے ندہی روا داری کمنا جاہئے ؟ ۵- مسجی لٹر بجر، اسکول، فلم، رٹر ہوکے گانے، اور ٹیلی وژن کاسبی پردگیڈا مجھی ندہی روا داری کا ایک جصہ ہے ؟ ۲- مسلمانوں کی ایک جاعت سجیوں کے ساتھ توروا داری برت رہی ہے گر

اس کے بیٹ عالم 'نے ' جاعیت محدیہ پرتونت کی اور کھاکہ وہ شیطان

کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیارہ یہ گرجاعت محدید کے ساتھ اشتراک

پرسی طرح تیارہ بیں " میں بوجھتا ہوں کہ وہ روا داری مسلمان آبیں میں

کیوں ہنیں برت رہے ہیں ، جبکہ وہ اسلامی افون کے رشتے میں بندھے

ہو کے بھی ہیں ۔ ؟

عنام نها دعلما محاسلام (اندونينا) كى طون سے اس بات بر مبرى مخالفت كى جانى ہے كرميں اندوبي بار كى كے ساتھ كام كرنا ہوں كي خير ملكى بادرلوں كے خلا عن الحقين ذرائجى غم وعضد نہيں، وه مبرے نكالنے كا مطالبہ كرنے بي الكي سيست كے سلفوں كو كام كرنے كى كھلى جيو ہے ہوا ہے ساتھ اس سلوك بر تھے وہ عد شين باد آئيں جواس صورت حال كے مناسب البخاس سلوك بر تھے وہ عد شين باد آئيں جواس صورت حال كے مناسب

تقين ميسيحصور في فرالا:

بوشك ان ند اعى عليكم الأمم كمانداعى الأكلة على فصدها قالوا أمن فلن نحن بارسول الله قال لابل انتم بومئن كثير وككنكم منشأع كغثاء السبل ـ

اور دوسرى حدمت مي صفوق مسلم كى اس طرح تأكيد كى كى مفى :

مس نیسلمان کامھائی ہوتا ہے وہ ماس پر کرتا ہے اور جو اسے معافل کے سپر دکرتا ہے اور جو اسے معافل کی حاجت روائی میں ہوگا اور جو اسے معانی کی حاجت روائی میں ہوگا اور جو استراس کی حاجت روائی میں ہوگا اور جو کسی سنمان کی کوئی پریشانی دور کر دے گا تو سے اسے نجات دے گا اور جو کسی سلمان کی پریشانیوں میں اور جو کسی سلمان کی پردہ پوشی کرے گا اور جو کسی سلمان کی پردہ پوشی کرے گا اور جو کسی سلمان کی پردہ پوشی کرے گا اور جو کسی سلمان کی پردہ پوشی کرے گا

المسلم اخوالمسلم لا بطلعه ولا بیلهم ومن کان فی ماجانلی کا کان الله فی ماجنه ومن فرج عن مسلم کی بن فرج الله عنه کربن من کرب بوم الفیامن ومی سترمسلمًا سازه الله یوم الفیامن

دنی رواداری وه نهیں ہے، جو نسائم آپائی کی بیاست سے تفق علمار کہتے ہیں، اور خدرواداری کا مطلب بدند بری آزادی ہے کہ آ دمی روزاند ایک دین بدنیار ہے، بلکداس کا مطلب یہ خبری آزادی ہے کہ آ دمی روزاند ایک دین بدنیار ہے، بلکداس کا مطلب یہ ہے کہ آسانی ندا ہمب کے ماننے والوں کی ندہجی آزادی ہے کہ وہ اپنی عبادت کا ہوں یں عبادت کر شکتے ہیں، بشرطیکہ وہ وعورتِ اسلائی کے مزاحم مذہوں، ورخوہ اپنی آزادی کھو میٹیوں کے انڈونیشیا کے کچھ ایسے ہی علمار "نے اس وقت اعلان کی انڈونیشیا کے کچھ ایسے ہی علمار "نے اس وقت اعلان کی انڈونیشیا کے کچھ ایسے ہی علمار "نے اس وقت اعلان کی انڈونیشیا کے کھوالیسے ہی علمار "نے اس وقت اعلان کی انڈونیشیا کہ کی انداز کا کھو میٹیوں کا میانہ کی انداز کی کھو کی انداز کی کھو کی کھوالیسے ہی می انداز کی کھو کی کھوالیسے ہی تا میان کی کھوالیں کے کہوا کی کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کھولی کی کھولی کو کھولی کی کھولی کی کھولی کے کھولی کی کھولی کی کھولی کھولی کھولی کھولی کو کھولی کی کھولی کھولی کی کھولی کے کھولی کھولی کھولی کھولی کھولی کھولی کھولی کھولی کو کھولی کے کھولی کھولی کی کھولی کے کھولی کھ

ا۔ وہ فلسفہ روا داری کے مانحت سیجیت سے استزاک عمل کرسکتے ہیں حالانکر ۔ ے ما خطہ وتفییز فی کالل القرآن " ۳۱/۳۰، ۲۷، ۲۷۔ یہ وہی سیست ہے جرحت کو حیبیاتی ہے، فضائل اخلان کو مٹانی اورانسائی شرائے کو یا مال کرتی ہے۔

۷-انھوں نے سیجیت کواپنے تمام ہنھیاروں (غذا، شفاخانے، نظر کی اِمکول اورعور آنوں) کے ذریعی تابع کی اجازت دیدی ۔

س-انھوں نے سیحی اٹرات بیں آگر قرآن ریم کی غلط تا ویل دنفسیر کی ناکداس میں مروحة رواداری و کھاسکیس ۔

م - وه ایسے سلمانوں کو اپنادشمن سمجھتے ہیں، جوان کی خودساختہ واداری کاساتھ

ہنیں دیتے اور دند اکھ کی نخر کی سے تفق ہنیں ۔ ایسے علماء سے میں پوھنا

چاہتا ہوں کہ عیسائیوں کی طرح آب ان کے درمیان اسلام کی تبلیغ کر ہے ہیں؟

اور اگریہ بیں تو وہ جیدعلما رکے لئے تبلیغ دین کا موقع کیوں ہنیں فراہم کرتے ۔

میرے دل بی اس قسم کے خیالات اکٹر گزرتے دہتے ہیں کہ یماں کے علما دکو کیا ہوگیا

ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ کام کرنے کے لئے تبار ہیں، کیکن ڈاکٹر ہمکا اور متولی تنلی

کے ساتھ وہ اس کے لئے تیا رہیں ۔

#### عيمسلمون سينعلقات في صرفاصل

المان کی بعد عیر سلموں میں مجوسی اور میت پرست آنے ہیں جن کے بارے
میں سانویں باب میں ہم قرآن کیم کے احکام لکھآ سے ہیں ، بیمال میرے دل میں ود موال
آیا جسے مجھ سے انڈو بیشیا کے مبلغ اسلام شیخ محمد نا صرفے پوچھا تھا کہ امن وجنگ کے
زلمنے برمسلمانوں اور غیر سالموں کے تعلقات کے حدود کیا ہیں ہ

مروم الناذعبان محودالنفاد في الني كتاب (حقائق الاسلام واباطيل خورمم الناذعبان محودالنفاد في الني كلاب الني طرح انفول في (المفلد في الفزانية مرا مراه) من معي اس موصوع براكمعام، واكثر عبدالتردراز في الفزانية مبادئ القانون الدولي الماحم "كي والاستاكم المحتوان سي كلمها مقسل أي درماله" مبادئ القانون الدولية في الاسلام" اوراساز احمدناو في محدوث لموس في المراساز احمدناو في المناف الديدة في الاسلام "كي عنوان سي السي وصنوع برترى فاضلا في تحريري بيش في بي .

#### أبل كتاب اورغير سلمون سينعلقان

ایسے برسلموں کے بارے ہیں مدة مجادلہ ن آبیت ۲۸ علاقات کی ہے۔ بہ کر آن کو اسلام ایج جنگ کا التی میٹم دیاجائے تا بہا تھے ہونسٹوں مصارکو سے میکنا کے کی قسم کے تعلقات ہائز نہیں۔

البته ابن کار بر براسان در به رکت بی ای باش می به کداگره واسال ی کاره کرد در برای بنت عکومت میں بسن وصلح سے رہتے ہیں اور دعوت اسلامی کاره کے رو در سازی با اور افتضادی ، فکری محافظ سے کوئی رکاو طرح و برای برائر تی تو و د ہماری ہی طرح و اسلامی حکومت کے حق دار باشندے ہوں گے ، اور ان کو ایری خرمی آزادی ہوگی .

اسلامی حکومت کے حق دار باشندے ہوں گے ، اور ان کو ایری خرمی آزادی ہوگی .

اسلامی حکومت کے حق دار باشندے ہوں گے ، اور ان کو ایری خرمی آزادی ہوگی .

اسلامی حکومت کے جانز غیبات سے کا م نے ارام ان م کی مخالفت کرتے ہیں ،

اسراسی طور پر اسلام کے سے مشکلات برداکرتے ہیں تو ان سے جاکم ، منزوری اوجاتی سے ، جیسا کرموری اوجاتی سے ، جیسا کرموری المتحد کی ایر بال اس میں مادم ہوتا ہے ، قرت لقارت کی برقال ،

به گهری کریم سلموں سے اس فت کم جنگ نہیں کی جائے گی حبب تک کہ وہ دعوت اسلامی کی مخالفت کرکے لوگوں کو را و ہدائیت سے روکتے نہیں ۔

رب برهارم بجرسیت اوراس جیسے و وسرے خانهب کی تواسلام کی نظر سیان کی کوئی نیمت بنیں ، اوران سے بھادے کسی طرح کے تعلقات بنیں بوسکتے ،اس کئے کہ الوسفیان حالت بنرک بین ایک بار مدینہ منورہ اپنی بنی ام جبیبہ کے باس آئے کہ الوسفیان حالت بنرک بین ایک بار مدینہ منورہ اپنی بنی ام جبیبہ کے باس آئے کہ باس آئے کہ باس آئے کہ اسے لیسیٹ دیا اوران سے کہاکہ آپنی میں اس گئے کہ آپ سنرک بین اس گئے کہ آپ سنرک بین اگر تعلقات کی اجازت ہوتی توام جبیبہ اپنے سفری صعوبتوں کو جیس کی مغرور مدارات کرتنی ۔

اشتراکبت اورکمیونزم اسلام کی نظر میں کفروشرک سے بھی زیادہ بدتر کے کریک ہے، اور کے کریک اسکھانی ہے، اور کے کریک اسکھانی ہے، اور اس کی خدا بیزار کرنے کے لئے کافی ہونی چاہئے اس کی خدا بیزار کرنے کے لئے کافی ہونی چاہئے جس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ اور اسلامی عیرت کی کوئی جبکاری رہ گئی ہو۔ بیودیت وسیحیت اگریے وہ اسپنے اصل راسستے سے بالکل ہوگئی ہیں

بهودیت و یعیت اورچ وه اسپ اس در سے سے باس مرت ناہیں ایک کسی میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ البیان کسی درجے ہیں بہر طال خدا پرسی ان میں موبود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں انکے میا تھ جا درسے تعلقات کی نوعیت متعین کردی گئی ہے، جس کے ہم یا بند ہیں جنھیں دو اکات میں متعین کردی گئی ہے، جس کے ہم یا بند ہیں جنھیں دو اکات میں متعین کردی گئی ہے، جس کے ہم یا بند ہیں جنھیں دو اکات میں متعین کردی گئی ہے، جس کے ہم یا بند ہیں جنھیں دو اکات میں متعین کردی گئی ہے، جس کے ہم یا بند ہیں جنھیں دو اکات میں متعین کردی گئی ہے، جس کے ہم یا بند ہیں جنھیں دو اکات میں متعین کردی گئی ہے، جس کے ہم یا بند ہیں جنھیں دو اکات میں متعین کی سکت م

۱- اگرووسرکشی مجود کرامن وسلح ابندی کے ساتھ رہی توان سے نوشگوار

تعلقات كي اعازت هے جن كي بنيا ديں امن دوي اوراحترام انس جيسي فدرون پرقائم ہوں۔

س-۱ دراگروه کسی طرح کی برعهدی کرتے ہیں ، توان سے حبّگ صروری ہوگی اور قيامت كەجارى ركھى جارے گى۔

ان احكام كيمين نظراس دي اجماع كي ناكامي حسد اندونينيا كداك وزبرنے حکومت کے اشارے اور سیبوں کی طلب برمن قد کیا تھا ،اورسب یہ مسيحيوں نے کہا تفاکہ ہم ہوگوں کوعیسائی بنانے کے لئے خدا کی طرف سے مامور ہو کے ہیں، آ بامسیوں کی جانب سے سلمانوں کو اعلان حبّک تھا،اس لئے کہ الهول نے اس طرح حکومت کے ساتھ کئے ہوئے ، نعا ون اور برامن بقائے ؟ کے معاہدہ کوانڈ ونمنیا کی سرزمین بریا مال کر دیا، ہم مسلما لوں نے تو ان کوآ زادا زندگ سرکینے، گرجوں میں جانے، مارس کھولنے، اسپتال فائم کرنے ک ا مازت دے کھی تھی کبن انھوں نے اس سے آگے بڑھ کر نو دسلمالوں میجیت کی نبلیغ مشروع کر دی، اور اس طرح مسلمانوں کے ساتھ کئے ہو۔ معابده کوتوردیا،اب اس صورت می کسی مسلمان کو ....خواد كسى درجے كاكيوں بنرمو\_\_\_\_\_ بداختيا رہنيں رہ جا تاكروہ الم میں سیجیوں کے ماتھ اشتراک عمل کرے اور اگروہ ایساکرتا ہے تواس کا ت الفيس من سع بوگا، كيونكه الشرتعالي كا ارشاد ب:

وَمَنْ يَهُو تَهُمُ مُرْهُ المُعُمْ فَإِنَّهُ المرجان كادوستى كادم كركا مِنْهُ مُراِتَ اللَّهَ كَا يَعْدِينُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَم كَ 4.4

برايت نيس دينا-

الْدَّوْمَ الظَّالِينَ.

(si odlu)

----

.

.

### مضادرومراجع

مردميار تنظم والأوسطف اساعي مولانارحمت الغركيرانوي ناصرال بن (ایتنین دینیه) موحسين كر عماس محمو دانعفا د متنخ محمدالوزيره واكر محدالبي ترمنيه: ڈاکٹر عبار کیل محمود د اکوس الحام محود عبدالكريمشهرمناني

ليومن أرم

ا- قرآن كريم ٧- في ظلال القرآن ۲- دمسنة ومكانتها في التشريع الاسلاي هم اظهارائحق ۵ ـ انتعة خاصة بنودالاسلام ۷۔ حیات محکر عدحقائق الاساام داباطيل صومه ٨ - الفلسفة القرأنير ٩- محاصرات في د منصرانية ١٠ - الحانب الإلهي من انتفكيرالفلسغي لارتاديخ الفلسنة مواراتتفكيراتفك في في الاسال **سلا۔ الملل دانتحل** المرام الفلسفة اليوزابية

واکر نظمی لوقا جونیه بوسف اکوری نوفل نعمة الشرجرس

ول ۋېوران

بعقوب نخله رفیله (انگرونمیشی زبان میں) امام رازی درد بری نرمیه مرزوق جارج سبل

> ڈاکٹرا براہیم سید انفس لوطر ڈاکٹر دیسٹ

۱۵- مخدّ- الرسالة والرسول ۱۲- المدخل لدراسته الفلسفه ۱۶- من نحفة الجبن ۱۶- موسنة سليمان ۱۹- مرشد الطالبين

۲۰ تعتنزانحفیارته ۱۰ نیز ۱

الا- تاریخ المسبحیة فی مصر **۷۲- تا**ریخ الامن**ة ا**لقبطیة

۲۳- عهد قديم و جديد ۲۵- ائتقادات فرق المسلمين والمشركين ۲۵- فن: كخدمة الاجتماعيه ۲۶- مقدمة ترحمة القرآن ۲۶- ذخيرة الاباب

> ۲۸- بشارة بوقا ۲۹- الاصول والفروع ۳۰- تاریخ اکتماب المقدس ۱۳- ساریخ ایک

۳۱ - آریخ ابن البطريق

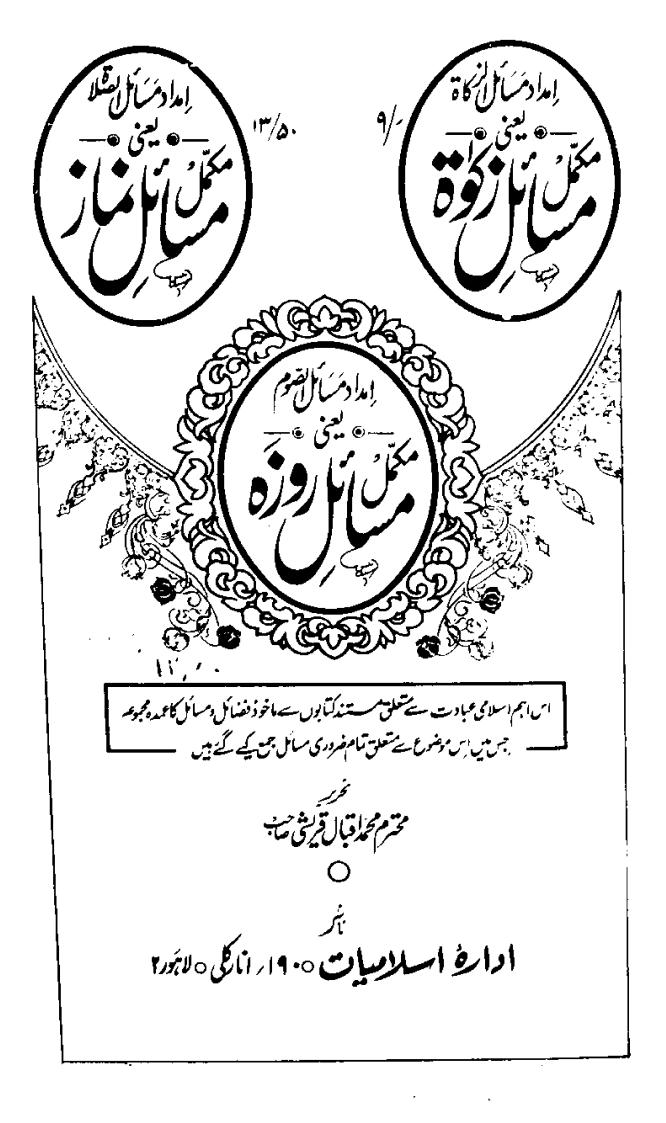



حضرت الموسكر معتبرت على مضرت عمر فاروق مضرت عثمان عنى اور صفرت على متصلى في المنتبم كالمول كالمول كي منتبى المسايي المنطاعي مربي احسن القي اور على كالمامول كي منسيل المسايي المنطاعي مربي احسن القي اور خلافت الثره كي خصائص حقائق برسير على المعت يرسير المنافعة الشروع المنافعة الشروع المنافعة الشروع المنافعة الشروع المنافعة الشروع المنافعة المنا

شام عين لدين حرندوي

